حقانیت سید ناامام مین شی الله عنه اور حدیث قسطنطنیه کی شخصی ق عدیث منتی سیرضیاء الدین نقشبندی قادری

نائب في الفقد جامعه لظاميه فاؤخراً ف ايوالحيات اسلاك ديسري سنتر

ناشر : ابوالحسنات اسلامك ريسرج سننز حيدرآ باد ، وكن

Website: www.ziaislamic.com Email:zia.islamic@yahoo.co.in

## جمله حقوق مجن ناشر محفوظ بين

نام كتاب : حقانية سيدناا مام مسين رضى الله عندا ورحديث تسطيطنيه كي تحقيق

تالیف : مولانامقتی سید ضیاءالدین تشنیندی قاوری دامت برکاتیم منائب شخصی الفقه جامعه نظامیه و فاؤنثر را بوالحسنات اسلامک ریسریج سنشر

طبع اول : ريخ الثاني ٢٩ ١٩٠٠م

تعدادا شاعت : ثمن برار (3000)

قيت : 25رويخ

ناش : ايوالحنات اسلامك ريسرج سنشر هيدرآ باو، دكن

كمپوزنگ : ايوالبركات كمپيونرسنز حيدر آياد،دكن

مطئ تشيم كار: كتبه جام نورننياكل جامع متجدوكل \_

見ず ③

﴿ مَحْن بِاحْلَقْتَىٰ

**٠....باب اول..... ♦** 

ور الل بيت اطهار كي بحبت وفضيات الم عالى مقام رضي الله عند كي حقا نيت كابيان

🕞 محبت کامعیار

محبت الل بيت وصحابه شعارالل سنت

، جمة الوداع بواليس كونت محبت ابليت يرفطب

صحاب کی افزیت حضورا کرم صلی الندعلیدوسلم کی افزیت گاباعث

💨 قرآن والل بيت ے وابش بدايت كى صانت

امام عالى مقام رض الله عنه كي حقانيت وصداقت

المل بیت کرام کی بے حرمتی موجب لعنت وہلا کت

حسنين كريمين رضى الله ونها كاجائي والا بحي جنتى ہے

فضائل سيدنالهام حسين رضى الله عنه

الله والادت بإسعادت كى بشارت

ولاوتهارك

﴿ القاب مبارك

، اولادا کاد

حسن وحسين جنتي رضى الله عنهما نام

🤧 خطرات حسنين كريمين رضي الله عنما جنت كي أرينت

حنین کریمین رضی الدعنها کی محبت محبوبیت خداوندی کی منانت

🚁 حضورسلی الله عليه وسلم تے صنين ترمين رضي الله عنهما کي خاطر خطيه موقوف فرماديا

🚓 حسنین کریمین رضی الله عنها کاوجود باجود سرایا دین وشر بعت

**→.... پــاب دوم.....** 

## ♦.... بــاب ســوم.... ♦

# تقريظ

مفكر اسلام حفزت علامه مولانا مفقى ليمل احجد دامت بركاتيم فيخ الجامعة جامعة نظامية

الحمد للله رب العالمين والصلوة والسلام علي سيند الانبياء والنموسيلين وعلى الله الطيبين واصحابته الاكرمين اجمعين امابعد

اسلام بیس خلافت داشدہ کے بعد الوکیت کا آغاز ہوگیا، اس
سلسلہ میں بعض لوگ بزید بلید کوئی خلفاء بیس شار کرنے کی کوشش کئے
ہیں اور اس کیلئے امیر الموسنین کا لقب بھی تحریر کے ہیں جبکہ ابتداء ب
الل سنت و جماعت اس سے نا راض ہیں اور اس کے اعمال تجید کونفرت کی
نظر سے و کیلئے ہیں ، اس کے ساتھ بزید کے چاہنے والے اس قدر
غلوکر گئے ہیں کہ اس کے لئے مدید تیصر کے معرکہ سے متعلق جوروایت

آئی ہےاس کے ذریعہ بزید کو بخشش دمغفرت یافتہ اور جنتی بنلانے لگے ہیں۔

عزيزم مولوى حافظ سيد فياء الدين أقش ندى مسازال علمه و يستوايد ، تائب شخ الفقه جامع نظامية قاس كي كمل تحقيق كتب احاديث اور كتب تاريخ و يريداس احاديث اور كتب تاريخ و يريداس بشارت بيل شال نيل ب، يه كتاب في مسلما تول كيك مفيدا و اليمان افروز ب، وعاب كدالله تعالى اس كتاب كو بدايت كاذر يورينا في ، آميين بيجاد سيد الانبياء والموسلين صلى الله عليه واله الطيبين واصحابه الاكومين وسلم

شرح و شخط ۱۳۳۷ مفتی خلیل اند م ۱۲۰۸ری ۴۳۰۹ء شخ الجامعه جا معداظامیه

## سخن إئے گفتی

زرنظر کتاب محقان الواب برهمتمال معین رضی افلد عند اور حدیث مقطنطنید کی محقیق "نتین الواب برهمتمال ہے، باب اول قضائل ہے متعلق ہے ، اس باب بیل قرآن کر کیم واحاد یث شریفہ کے حوالہ سے اہل بیت اطہار بالخصوص امام عالی مقام حضرت سید ناامام حسین رضی اللہ عند کے فضائل ومنا قب مختمر طور پر بیان کئے گئے ، امام عالی مقام کی حقانیت وصدافت کو واضح کیا گیا اور کتاب وسنت کی روشی جس بتلایا گیا کہ اہل بیت اطہار ظاہر و باطن کی یا گیزگی ہے متصف ہیں ، ان سے محب ومودت ایمان کیلئے شرط ہے ، اور ان سے بغض وعداوت ، اللہ نقائی اور اسے حب اور ان سے بغض وعداوت ، اللہ نقائی محب اور اسے حب بیل مان کیلئے شرط ہے ، اور ان سے بغض وعداوت ، اللہ نقائی کے متراوف ہے۔

لیمض حلقوں میں یز پرکو''ا میر الموثین'' اور'' رضی اللہ عنہ'' کے الفاظ سے یادکیا جاتا ہے کہ یز پر قسطنطنید کے پہلے معرکہ میں شریک تھالبذاوہ صدیث میں ندکور بشارت کا مستحق اور مغفرت یافتہ ہے۔

اس لنے باب دوم میں بزید کی قدمت میں وارداحادیث وآ کاراور تاریخی روایات بیان کی گئیں اوراس کو رضی اللہ عنہ اور امیر المومنین کہنے کاشری تھم ہتایا گیا۔

اور باب سوم میں اس بات کا تفصیلی طور پرعلمی و تحقیقی جائز والیا اور باب سوم میں اس بات کا تفصیلی طور پرعلمی و تحقیقی جائز والیا کہ بیزید فسطنطنیہ کے کونے معرکہ میں، کس سنہ میں شریک رہا، مستند کتب تاریخ و معتبر کتب رجال کی روشی میں بحث کی گئی کہ حدیث شریف میں 'مدینہ قیصو" کے جوالفاظ وارد ہیں اس کی مرا دروم کا شبر کیا ہے چتا نچ بعض شارحین کے قول کے مطابق اس سے مرا دروم کا شبر محمل ہوا جب کہ بیزیہ بین انہی میں ہوا جب کہ بیزیہ بین انہی نہیں ہوا تھا، دیگر شارحین کے بقول اگر اس سے قسطنطنیہ ہی مراد لیا جائے تو چونکہ بیزیہ پہلے لشکر میں شریک نہیں تھا اس لئے حدیث شریف جائے تو چونکہ بیزیہ پہلے لشکر میں شریک نہیں تھا اس لئے حدیث شریف میں وارد مقتبر نیف میں وارد مقتبر نہیں۔

صحیح بخاری مجیح مسلم ، جامع ترندی بستن ابوداود بسنن نسائی بسنن ابن ماجه بمشدرک علی التحکسین ، مشد احد بمشد ابویعلی بمشددیلی ، مجم کیرللطم انی بچم اوسط للطم انی ، مشد الشامیین للطم انی بمصنف این انی شینة ، شعب الایمان ، ولاک النوق للبیبتی ، الفتح الكبيرللسيوطى، شرح السنة ،المطالب العالية، كنز العمال، مشكوة المصانح ، زجاجة المصانح ،عدة القارى ، فتح البارى ،مرقاة المفاتح ،المطاتح ،المعانح ، معرفة المفاتح ،اسدالغلبة ، تتبذيب الاصابة في معرفة الصحابة الإلى نعيم ، تتاريخ كامل ،البداية والنباية ، تاريخ طبرى ، تاريخ المخلفاء ، السواعق المحرقة بتورالاليصار في مناقب آل بيت النبي المخارو فيمره كتب حديث ، كتب تاريخ وكتب رجال مناقب آل بيت النبي المخارو فيمره كتب حديث ، كتب تاريخ وكتب رجال محوال سيمتعلقه موضوع يطمى بحث بدية قارئين كي جارتي سيد

اللہ تعالی اپنے صبیب کریم صلی اللہ علیہ والدو صحبہ وسلم اور آپ کی اللہ علیہ والدو صحبہ وسلم اور آپ کی اللہ علی واسحاب کرام کے وسیلہ سے جماری خامیوں اور کوتا ہموں کو درگر فرمائے اس حقیر کاوٹ کو اپنی بادگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے اور جمسب کو صراط منتقم برقائم ووائم رکھے۔

آمين بنجاه سيندناطه وياس صلى الله عليه و اله وصحبه اجمعين.

سيد نها والدين نقشبندي قاوري فرايد نائب شيخ الفقه جامعه فظاميه رائمایریدالله لیذهب عنکم الرحس اهل البیت ویطهر کم تطهیرا ترجمہ: یشیناً اللہ تعالی تو یکی جا ہتا ہے اے ٹی کے گھر والوکہ تم سے ہرٹا پاکی دور فرماوے اور تہمیں پاک کر کے خوب ستھرا کردے (سورۃ الاحز اب ۳۳س)

# باب اول

ابل بیت اطبار کی محبت ونضیلت اور امام عالی مقام رضی الله عنه کی حقانیت کابیان الحمد للله رب العالمين والصلوة والسلام على حبيبه سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله الطيبين الطاهرين واصحابه الاكرمين الافضلين ومن احبهم وتبعهم باحسان اجمعين الى يوم الدين.

#### باب اول

الل بیت اطبیار کی محبت و فضیلت اور
امام عالی مقام رضی الله عند کی حقائیت کا بیان
الله تعالی نے قرآن کیم شی ابلیت کرام سے مجبت کا تقم قرمایا
ہے: قبل لا استلاکھ علیہ اجوا الا المودة فی القوبی. ترجمہ
الشعلیہ وسلم آپ فرماو یہ کے ایس تم سے اس پر پھیا چر
نیس چاہتا ہوں بچر قرابت واروں کی مجبت کے (سورہ شوری :۳۳)۔
اور حدیث شریف ش ہے ادبوا او لاد کے علی ثلاث خصال
حب نیس جے وجب اہل بینه و قالاوة القوان ترجمہ: تم این اوال اوکو

تین باتوں پرتر بیت کروا پیج نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کی محبت، آپ کے ابلیت اطبار کی محبت اور تلاوت قرآن [الفتح الکیرلولا مام السیوطی من ایم ۵۹ (۵۸۷)]۔

ارشاد فداوندی بالسمایس بدالسه لیدهب عنکم المر جسس اهل البیت و یطهر کم تطهیر الترجمد بیتینا الله تعالی و رقم ادر الو تو بی چاری چاری چاری چاری چاری چاری چاری و الوکر تم بر تا پاکی دور قرمادی او رقم بین پاک کرک خوب سخر اکرد به (سورة الاحزاب ۲۳۰۰) اس آیت قرآئی سے تابت به کدالله تعالی نے الل بیت کو بر هم کی فکری ماعتقادی عملی اخلاقی مظاہری و باطقی نجا ستول سے پاک وصاف طبیب ماعتقادی عملی اخلاقی مظاہری و باطقی نجا ستول سے پاک وصاف طبیب وطایر رکھا ماس کے شان نزول کے متعلق ام الموشین سید تا ام سلم رشی الله عنه المدال مسلمة قالت فی بیتی نزلت الما یوبید المله لیده ها عنه و سلم الرجس اهل البیت قالت فارسل و سول الله و سلم الله علیه و سلم الی فاطمة و علی و الحسن و السحسین فیقال هو لاء اهل بیتی قالت قلت یا د سول الله

اما انا من اهل البيت؟ قال بلي ان شاء الله. رواه البغوي.

ترجمہ: ام المؤسین سیدتا ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی بیں وقت سرکار دوعالم سلمی اللہ علیہ وسلم میرے چرو بیل روزی افروزی سے اس وقت سیآ بیت کر بید فازل ہوئی: اے حبیب پاک سلمی اللہ علیہ وسلم کے گر والو! بیشک اللہ تعالی بیمی چا بیتا ہے کہ ہرگندگی کوئم سے دورر کھے اور حبیب مکسل پاکیزگی عطاقر مائے۔ جب بیآ بیت کر بید نازل ہوئی تو حضورا کرم سلمی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاظمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا، حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ وجود حضرت سین رضی اللہ عنہ کو یا دفر مایا ، پھر حضور پاک سلمی اللہ عنہ کو یا دفر مایا ، پھر حضور پاک سلمی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا : بید میرے اللہ عنہ کی یا دفر مایا ، پھر حضور پاک سلمی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا : بید میرے اللہ عنہ بیا ہے اللہ علیہ وسلم کیا جس اللہ بیت ہے جیس ہول؟ سرکار میں : پارمول اللہ صلمی اللہ علیہ وسلم کیا جس اللی بیت سے جیس ہول؟ سرکار نے فرمایا : کیوں شیس! تم بھی اہل ہیت سے ہو۔ (زیاجة المصابح عنہ مراس)

جامع ترقدي شربيف س حديث پاک ہے (حديث نمبر:٣٤٢٢) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول السله صلى الله عليه وسلم احبوا الله لمايغذوكم من نعمه واحبوني لحبي ترجمة سيدنا واحبوا اهل بيتى لحبي ترجمة سيدنا عبدالله أن عباس رضى الله فهما عدوايت ب فرمات بيل كه حضرت رمول اكرم على الله عليه وسلم في ارشا وقرما إن الله عميت كياكروكوتكدوه متهين فعرول عصر قراز فرما تا بهاورالله كي محبت كي اكروك حصت محبت كياكرو اور ميري محبت كي خاطر مير الل بيت سے محبت كياكرو واحم ترقدى شريق ح ماس 11 بيا معناقب اهل البيت مشكوة (جامع ترقدى شريق ح ماس 11 بيات معناقب اهل البيت مشكوة المصافح ج ماس 11 بيات معناقب اهل البيت مشكوة

الله تعالی کے لطف دانعام افضل داحسان کا نقاضہ یہ ہے کہ اس متع حقیق ہے مجت کی چائے اور اللہ کی مجت حاصل کرنے کے لئے سرکار ہے مجت کی جائے ، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حصول کیلئے اہل بیت اطہارے محبت کی جائے۔

گویا کہ حصرات الل بیت کرام کی حجت صفور پاک صلی الله علیه وسلم کی حجت شدید صول محبت کیلئے ذید ہے اور صفور پاک صلی الله علیه وسلم کی محبت ڈید ہے اللہ کی محبت کے صول کیلئے۔ چوکوئی انسان قرب الی کامتنی ہواور

بارگاہ یزدی میں باریائی جاہتا ہوتو اس کے لئے راستہ بی ہے کہ وہ حضرات اہل ہیت کرام سے محبت کرے جس کے نتیجہ میں اسے قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ القدس سے اسے تیم بارگاہ رب العزت کا قرب نصیب ہوگا۔

سنن ائن البر شریف وجامع ترفری شریف و وایت ب
سرکار ووعالم ملی الشعلیه والدوسلم فی ارشاو فربایا: والدی نفسی بیده
لاید حل قلب و جل الایمان حتی یحبکم لله و رسوقه (جائ
ترفری شریف، بساب منافب العباس بن عبد المطلب و ضی الله
عند من ۲۳ می ۲۱۷ مدیث نم را ۲۳۹۱) و فی دوایة این ماجة حتی
یحبه می ۲۳ می ۱۲ مدیث نم را ۲۳۹۱) و فی دوایة این ماجة حتی
یحبه می الله و لقوایتهم منی (سنن این باجس ۱۲ مدیث نم رستا
فقر رت علی الله عند) ترجمه جم بان وات کی جس کے قبضه
قدرت علی ایری جان ہے کی خفل کے ول عین الحال وافل بی تبیل
بوسکتا جب تک کدوه تم (الل بیت) سے الله اورائے رسول صلی الله علیه
والد وصحبه وسلم کی خاطر محبت ندکر ہے۔

سنن این مادیکی روایت بیل بیالفاظ میں جب تک کروه ان (الل بیت)

ے اللہ کی خاطرا ورمیر کی قرابت کی وجہ سے محبت شکر ہے۔

ایمان تمام عیادات واحکام کے لئے شرط کا درجہ رکھتا ہے اوراس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہمکہ ایمان کے لئے محبت الل بیت شرط ہے ۔

### محبت كامعيار

مرکار دوعالم سلی الله علیه وسلم نے محبت کریزکاتھم فرہا یا ادر معیار محبت بھی بٹلادیا: حبک الشسیء یعمی ویصم (سنن الوداؤشریف ج ماس ۱۹۹۹) محبت انسان کو اندھا اور بہرا بنادیتی ہے یعنی محب اپنے محبوب کے اندرتہ کوئی عیب و کیوسکتا ہے اور شاس کے متعلق کوئی عیب من سکتا ہے۔

معیار محبت بہ ہے کو محبوب کے اندر عیب ہوت بھی عیب دکھائی ندوے اور اللہ سجاند و تعالی اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن نفوس قد سید سے محبت ، القت وعقیدت کا تھم فرمایا ان ذوات قد سید کی یا کیزی وطہارے کا اعلان بھی خود ہی فرمایا ہے اور ان سے ہر طرح

كرجس وعيب كأنى فرمائى ب-

اگر کوئی این اعلان خدا کے بعد بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عند کی طرف کوئی این اعلان خدا کے بعد بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عند کی طرف کوئی تامناسب چیز منسوب کرتا ہے، تو وہ ان پراعشر اض پرانگی اٹھا تا ہے، تو وہ ان پراعشر اض محرر باہے اور ساتھ ساتھ اصول محبت کی خلاف ورزی کرکے دائرہ محبت سے نگل جاتا ہے۔

حضور شفیج المدنین صلی الله علیه وسلم نے الل بیت کرام سے جہال محبت کرنے کا تکم فرمایا و بین کمین الله بیت کرام کیلیے مثر وہ جشت و فرید شفاعت عطافر مایا: شفاعت کا لامنی من احب اهل بیتی و هم شیعتی ( کنز العمال ج ۱۳ ماس ۸۱ ) میری شفاعت میری است کے ان خوش نصیبوں کیلئے ہے جومیر کا اللہ بیت سے مجت رکھتے ہیں۔

(دیلی ، کز العمال ج۱۳۰ (۱۳۸ میں صیف پاک ہے اور بعد آن لہم شفیع ہوج القیامة: المكرم للریتی والقاضی لهم حوالجهم ، والساعی لهم فی امور هم عند ما اضطروا المحب لهم بقلبه ولسانه ترجر: چارتوش تصیب ایے ایل

یں قیامت کے دن ان کی شفاعت کرونگا: (۱) میرے اٹل بیت کی تعظیم وکر مے کرنے والا (۲) ان کے لئے ان کی ضرورت کی چیزیں چیش کرنے والا (۳) ضرورت کے وقت ان کے امور کا بندو بست کرنے والا (۳) اورول وزبان سے ان کی محبت رکھنے والا۔

ز جابت المعان ج ۵ س ۱۳۱۵ ش مند امام احمد کی روایت ب عن ابنی فر انه قال و هو آخذباب المکعبة مسمعت النبی صلی الله علیه و مسلم یقول الا ان عثل اهل بیتی فیکم مثل سفینة نبوح من رکبها نجا و من تخلف عنها هلک رواه احسمت سیرتا ایوو رفقاری رضی الله عند قرمات بین بیکردوباب کمپرکوها عسمت سیرتا ایوو رفقاری رضی الله عند قرمات بین بیکرم ملی الله علیه و کم کوفرمات موت شاکرم ملی الله علیه و کم کوفرمات موت شاکر آپ نے ارشاد قرمایا: آگاه را بوابیتک میرے الل بیت کرام کی مثال تم بیل حضرت نوح علیه السلام کی شتی کے ما تقرب جوائی بیت کرام کی مثال تم بیل حضرت نوح علیه السلام کی شتی کے ما تقرب جوائی بیت میں سوار بواوه نویات یا لیا اور جوائی سے قیص را بالماک بوگیا۔ (مفکوة المعان ج می می ۱۳۵۰)

#### محبث الل بيت ومحابه شعار الل سنت

صفورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات اہل بیت کرام رضی اللہ عنبم کوسفینہ نجات اور سلائتی کا ذریعہ قرار و یا اور حضرات محلیہ کرام رضی اللہ اللہ عنبم کو میانہ ت کے درخشاں ستارے قرار دیا ارشا وقر بایا: اصبحاب یہ کا اللہ عنہ میرے حاب بدایت کے اللہ حوج فبالیم افتحد بتم اللہ بنای ہیں جس کی بھی پیروی کرو کے ہوایت ورخشاں ستارے بیں بتم الن میں ہے جس کی بھی پیروی کرو کے ہوایت یا او گے۔ (مشکو قالمصائے ص ۵۵۳ درجاجہ المصائح میں حضرت ملائلی قاری رحمہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کے حوالہ سے درقسطراز بیں وضحن معاشو اعمل اللہ و کبنا سفینة محبة اعمل المبیت معاشو اعمل المبیت

الشّالباري الم فخر الدين رازي رحمالشك والدين رقطرازي، الحديث معاشو اهل السنة بحمد الله ركبنا سفينة محبة اهل البيت واهتدينا بنجم هذى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فننوجوا النسجسامة من اهوال القيامة ودركات الجحيم والهداية اللي مسايسوجب درجات المجنسان والنعيم السمقيم (عاشية باجمائي من المائي من البيت المحالية عن المراقية اللي المنافعة من المائي من المنافعة منافعة من المنافعة منافعة منافع

سنت وجهاعت الله كے فضل وكرم سے الل بيت كرام رضى الله عنهم كى محبت كى كشتى ميں سوار جي اور صحابہ كرام رضى الله عنهم كى متارول سے رہيرى پارہے جيل اور جميں اميد ہے كمالله سجانه و نقائل متارول سے رہيرى پارہے جيل اور جميں اميد ہے كمالله سجانه و نقائل في مت كى جولنا كيول سے اور جہنم كے طبقات سے نجات عطافر مائے گا، جيشد دہنے والى اور نعتوں والى جنت كے او ننچ مقابات پر پرہو نچا يرگا۔

چ الرواع بوالي كوت مجت اللي يت برطيد الله والم قال قام مح مسلم شريف شرصد يشيل بعن زيد بن ارقم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يد عيى خما بين مكة والمدينة فحمد الله والتي عليه ووعظ وذكر شم قال اما بعد اليها الناس انما أنا بشريوشك ان يأتيني رسول ربى فاجيب وانا تارك فيكم المثقلين اولهما كتساب الله فيه الهدى والمنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوابه فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال اهل بيتي أذكر كم الله في اهل بيتي اذكر كم الله في اهل

حضرت سیدنا زید بین ارقم رضی الله عند سے روایت ہے وہ فرمائے جیں حضرت رسول الله صلی علیہ وسلم ایک روز منقام غدر پڑم میں خطبہ ارشاد فرمائے کے لئے جلوہ گروہوئے جو مکہ تشرمہ اور مدینہ متورہ کے درمیان ہے۔

پس آپ نے اللہ تعالیٰ کاشکر بھالا یا بھریف بیان کی اور وعظ فرمایا بھیجیس فرما کی اور وعظ فرمایا بھیجیس فرما کی اور آخرے کی بیا دولائی پھرارشاد رفرمایا اما بعد: اے لوگو اجیشک میں جامئہ بشری میں جلوہ گر ہوا ہوں عقریب میرے رب کا قاصد میری بارگاہ میں حاضر ہوگا اور میں اس کی وجوت کو تیول فرماؤ ڈگا، اور میں تم میں وعظیم تر بن فعیس تیہوڈ سے جارہا ہوں ان میں سے آبک کراب اللہ ہے جس میں ہمایت اور فور ہے لیس تم اللہ کی کتاب کو تھام لو اور معشوطی سے پھڑنے رہوں اس کے بعد قرآن کریم کے بارے میں تلقین فرمائی اوراس کی طرف ترفیب ولائی پھرارشاو فرمایا: (دومری قعمت ) انگل فرمائی اوراس کی طرف ترفیب ولائی پھرارشاو فرمایا: (دومری قعمت ) انگل بیت کے بارے میں تعصیں اللہ کی یادولاتا ہوں میرے انگل بیت کے بارے میں میں میں میں سیس اللہ کی یادولاتا ہوں میرے انگل بیت کے بارے برے سرے میں میں میں اللہ کی یادولاتا ہوں میرے انگل بیت کے بارے برے میں (مسلم شریف نے ۲۲ ص ۹ ص ۱ ص ۱ ص ۱ ص ۱ ص ۱ ص ۱ ص ۱ ص ۱ ص

### رة جاجة المصانع جه ص ١١٩/٣١٨/٣١٤)

اذکوکم الله: "میرے الله یک رام کے بارے بیل میں محمید الله یک میارے بیل میں مرکار وو مالم صلی الله علیہ وسلم کیلئے ہے اور آپ سے محبت الله کے لئے ہے لہذا الل بیت کرام کی محبت الله تک پہنچانے والی ہے تو الن کے بارے بیل الله ہیت کرام کی محبت الله تک پہنچانے والی ہے تو الن کے بارے بیل الله ہے ورتے رہوکہ بھی تہاری زبان ہے اکے خلاف کوئی بارے بیل الله ہے ورتے رہوکہ بھی تہاری زبان ہے اکے خلاف کوئی نامناسب لفظ ند نکلے ، اس حدیث شریف کی شرح میں حضرت مالئی تاری رحمہ الله الله الباری فرمات بیل کے دوائے مسلمة الاف اصفاحه الباری فرمات بیل کے دوائے مسلمة الاف اصفاحه الله البیت بیل کے دوائے مسلمة الاف اصفاحه الله البیت بیل کے دوائے میں الله البیت بیل کے دوائے میں الله البیت بیل کے دوائے میں الله البیت بیل کے دومرت فرمایا اس میں حکمت ہے کہ پہلی مرتبہ جوز مایا اس سے مرادال پاک رضی الله عنہم ہیں او دوومر سے سے حوز مایا اس سے مرادال پاک رضی الله عنہم ہیں او دوومر سے سے مرادام بات المومنیون رضی الله عنہم ہیں او دوومر سے سے مرادام بات المومنیون رضی الله عنہم ہیں او دوومر سے سے مرادام بات المومنیون رضی الله عنہم ہیں او دوومر سے سے مرادام بات المومنیون رضی الله عنہم ہیں او دوومر سے سے مرادام بات المومنیون رضی الله عنہ ہیں۔

صحابی افریت حقورا کرم سلی الله علیه وسلم کی افریت کا باعث سرکار ووعالم صلی الله علیه وسلم نے الل بیت کرام رضی الله عنبیم کے حتال تاکیدی علم قرمایا کرائے بارے بی الله ہے وارے بی الله ہے کہ ساتھ ساتھ ساتھ صفرات صحابہ کرام رضی الله عنبیم کے بارے بیل بھی تاکیدی اسر قرمایا جیسا کہ جامع ترفی شریف ج ۲ ص ۲۲۵ ابواب المنا قب میں ارشاد مقد کل ہے و حدیث نبر ۲۹ ص ۲۲۵ ابواب مغفل قال قال و سول الله صلی الله علیه و سلم الله الله فی اصحابی لائت خدو هم غوضا بعدی فمن احبهم فبحی اصحابی لائت خدو هم غوضا بعدی فمن احبهم فبحی اصحابی لائت خدو هم غوضا بعدی فمن احبهم فبحی احبهم و من افراہم فقد افرانی ومن افراہم فقد افرانی ومن افراہم فقد افرانی ومن افراہم فقد افرانی فرایا کہ رسول الله می الله و من افری الله یو شک ان یا خذہ نر ترجہ: حضرت عبدالله بی الله علیہ و من الله عبد ہوائین فرایا کہ رسول الله صلی الله علیہ و الله عبد کو الله عبد کی فرائی الله عبد کو الله عبد کی فرائی الله عبد کو الله کو الله عبد کو الله

دکھا تواس نے بھے سے بغض کی بناء پران سے بغض دکھا ہے اور جس کی افسات اس اور جس کی فی ان کواذیت دی ہے اور جس نے جھ کواذیت دی ہے اور جس نے اللہ کو اذیت دی ہے اور جس نے اللہ کو اذیت دی ہے اور جس نے اللہ کو اذیت دی جو دی تا ہے کہ اللہ اس کے اللہ کو اذیت دی تقریب ہے کہ اللہ اس کی گرفت فرما ہے۔

قرآن والل بيت عدابتكى بدايت كاطانت

حضور اکرم صلی القد علیہ وسلم نے الل بیت کرام ہے تعلق ووابستگی کو باعث نجات اور گمرائی وضالت ہے حقاظت کا ذراید قمر اردیا جو الت حضرات سے وابستہ ہوجاتا ہے وہ بھی گمراہ نہیں ہوتا تو غور کرنا چاہئے! کیادہ نفوس قد سیہ ہے راہ ردی دوئیا طلبی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ العیاف باللہ

چنانچ ججۃ الواوع كموقع پر جبال سركار دوعالم على الله عليه وسلم في سارى دنياكو پيغام اسن وسلامتى ديااورا تمام دين كا علان فرمايا دين قرآن كريم اور حضرات الل بيت كرام سے واليشكى كا حكم قرمايا جن سے تعلق غلامى ابدى سعادتوں كا ذريع ہے اور ب دينى وبدند بى اور بداعتقادى و گرانى سے جينے كيلئے مضوط قلعہ ہے۔

یبال بید بات قابل خور ب کرسر کار دوعالم صلی الله علیه وسلم کے ارشاد مبارک کے مطابق الل بیت کرام گرائی سے بچانے دائے ہوئے جن سے وابستہ ہونے والا غلط راہ پر جبیں ہوسکتا تو کیا الن پا کہاز ومقدی بستیوں کے متعلق غلط یا تیں متسوب کرنا یا ان پرونیا داری کا الزام لگانا یا

ائے کے گئے اقدام کوسیای اقدام کہنا درست ہوسکتا ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کام میارک بیس آئی پاکیزی کے متعلق فریا یا انسسا بوید اللہ لید اللہ عد عد کے اللہ اللہ باللہ اللہ عد کے اللہ اللہ باللہ اللہ تعلق اللہ تعلق

## المام عالى مقام رضى الشرعند كي تفانيت وصدانت

کچھ لوگ برنظر میر کھتے ہیں کہ حضرت سیر الشہد اء امام عالی مثقام امام حسین رضی اللہ عنہ کا کر باتشریف لے جانا اور آپ کی شہاوت عظمی اُنعوذ ہائند سیاسی اور حصول اقتدار کیلئے لڑی چانے والی جنگ ہے! جبکہ نبیوں کے تاجدارا حمد مختار حبیب کردگار صلی اللہ علیہ وسلم نے

امت کے افراد کو معرک کر بلا کے وقت امام حسین رضی اللہ عنہ کی تائید وقصرت کرنے کے لیے تھم قرمایا، کیا کوئی صاحب ایمان یہ کہنے کی جزأت کرسکتا ہے کہ حضور علیہ الصلو ڈالسلام نے حب منصب اورو تیا طبی میں کسی کی مدوکرتے کے لئے فرمایا ہو؟ العیاذ باللہ!

جيسا كركزالعمال شريف ج ۱۱۳ س ۱۱۱ ش حديث ياك براهين مديث ياك براهين البنسي هذا يعنسي المحسين ، يقتل بارض من (أوض) العراق يقال لها كربلاء ، فمن شهد ذلك منهم فلينسصره (البغوى وابن المسكن والباور دى وابن منده وابن عساكر عن انسس بن الحارث بن منبه . ترجم يقينا مرايينا يعن سين رضى الدعة عراق كالمحادث عن عن عراس عن الحادث عن عنبه . ترجم يقينا مرايينا يعن سين رضى الدعة عراق كالمحادث عن عرائي وقت موجود وواب على المحادث عن من عرائي وقت موجود وواب على المحادث عن عرائي وقت موجود وواب على المحادث عن عرائي وقت موجود وواب على المحرب والمحرب والمحرب عن المحرب المحرب والمحرب والمحرب المحرب المحرب المحرب والمحرب والمحرب والمحرب عن المحرب والمحرب وا

امام عالی مقام رضی الله عند کوکس طرح و نیائے ناپائدار اقتد ارک طلب ہوکتی ہے جبکہ آپ بن کے گھر اندے ساری فلقت کو زید دور رخ، تقوی و پر جیز گاری اور قناعت کی دولت لی ہے۔ سید الشہد ا عرضی الله عند کواس دنیائے قائی کی کس طرح طع ہوسکتی ہے جبکہ آپ کے ساسنے صفورا کرم ملی اللہ علیہ وسکتی ہے جبکہ آپ کے ساسنے المحسنة حدود من الدنیا و هافیها ترجمہ: ایک کوڑا برابر جنت کی جگہ وینا اوراس کی ساری چیز وں سے بہتر ہے، (بخاری شریف باب ما جاء فی صفتہ الجنت حدیث نمبر: ۳۲۵) جس جنت بی ایک چا یک برابر جگہ و نیا و ما فیہا ہے بہتر ہے، آپ تو اس جنت میں رہنے والے جوانوں کے سرداد بیل جیسا کہ جامع ترقد کی شرفار بیل میں ایک جامع ترقد کی تروار بیل المحسین صب المحسین صب المحسین سب المحس

## الل بيت كرام كى برحرتني موجب لعنت وبلاكت

الم تبيق كى شعب الا يمان من حديث شريف وارد ب بحضورا كرم صلى الشعليدو كلم في الشعليدو كلم في الشعليدو كلم في الشعليدو كلم في مجاب .... و السمست حل نحوم الله و المستحل من عتوتى ما حوم الله ..... ترجم : يج افرادا يس بين جى برميرى احت باور ما شدتالى كى العنالى كى العنالى كى العنالى كى العنالى كى العنالى كى العنالي كى العنالى كى العنالى كى العنالي كى العنالي كى العنالى كى العنالي كى العنالية كى العنالي كى العنالي كى العنالي كى العنالي كى العنالية كى كى العنالية كى العنال

جامع ترقدی شریف می دریث پاک بے حداثت سلمی مسلمی قسالت دخسلت علی ام سلمة و هی تبکی فیقلت مساید کیک افغالت و آیت و سول الله صلی الله علیه و سلم تعنی فی المعنام و علی رأسه و لحیته التراب ، فقلت ما لک یا رسول الله الله الله الک بیا رسول الله الله قبل شهدت قبل الحسین انفا، ترجمه: رادی صدیث کمتے جی کر حضرت ملی رضی الله عنها نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ جی حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی الله عنها کی خدمت بی حاضرہ و بی جیکہ وہ روری تھیں بیل نے عرض کیا: آپ کے رونے کا حسیب کیا ہے تو حضرت ام سلمہ رضی الله عنها نے قرابایش نے تواب حدید کا ویک الله علیہ وہ میں الله علیہ وہ کے مرانورا وردیش القدی برخیار ہے "

عوض کرنے پر فرمایا: شرب ایمی امام صیون کی جائے شیادت بیل موجودر با (جامع تریدی شریف ج ۲۳ س ۲۱۸ ،حدیث نمبر۴۰ ۳۷) معرکه کر بلا شرحضورا کرم صلی الله علیه وسلم کانشریف لے جانا امام حسین رضی الله عنه کی حقائیت وصدافت کی بین ولیل ہے۔

حسنين كريمين رضى الدُعنها كاحاب بن والا بحى جنتى ب

محدث شہر امام ابوالقاسم طرائی (مواود ۲۲۰ متوقی ۱۳۹۰ متوقی ۱۳۳۰ می ارتمة الشطید نے جم اوسط شرائی استرکار کرماتھ دعفرت عبدالله بن عباس رض الله علم است روایت کی ب ماور علامه علی متی بندی (متوفی ۱۰۲۵ می کزالم ال جلد ۱۳۵ س ۱۰۲۰ می این عما کرکے حوالہ سے بیان کیا ہے، امام طرائی کی جم اوسط حدیث نمبر عما کرکے حوالہ سے بیان کیا ہے، امام طرائی کی جم اوسط حدیث نمبر ۱۳۳۹ سے مدیث تربیف کاعر فی متن و کرکیا جارہا ہے : عسن ایسن عباس قبال : صلمی رسول الله صلمی علیه و صلم صلاة العصر، فلما کان فی الرابعة اقبل الحسن و الحسین حتی رکباعلی ظهر رسوئ الله صلی الله علیه و سلم، فوضعهما بین یہ نہ یہ و واقبل الحسن فحصل رسول الله علیه و مسلم، فوضعهما بین یہ نہ یہ و واقبل الحسن فحصل رسول الله علیه

وسلم المحسن على عاتقه الأيمن والحسين على عاتقه الأيسو، ثم قال أيها الناس! الإأخير كم بخيرالناس جداً وجلدةً؟ الأخبر كم بخيرالناس عماً وعمة؟ ألا اخبر كم بخيرالناس أباواماً؟ بخيرالناس خالا وخالةً؟ او اخبر كم بخيرالناس أباواماً؟ همما المحسن والحسين جدهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدتهما خديجة بنت خويلد، وامهما فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوهما على بن ابى طالب وعمهما جعفربن ابى طالب وعمتهما ام هانى بنت ابنى طالب وخالهما المقاسم ابن رسول الله وخالاتهما وينب ورقية وام كلثوم وبنات رسول الله صلى الله عليه وسلم جدهما في الجنة وأيوهما في الجنة وجدتهما في المحنة وامهما وعمتهما في الجنة واختهما في الحنة واختهما في الحنة واحدتهما في الحدة وحدتهما في الحدة واحدتهما في الحدة وحدة الحدة واحدتهما في الحدة وحدة الحدة الحدة وحدة الحدة وحدة الحدة وحدة الحدة وحدة الحدة وحدة الحدة الحدة وحدة الحدة وحدة الحدة الح

کے الفاظ مجھی منقول ہیں۔

ترجمہ: سیدنا عبد اللہ این عباس رضی اللہ عبدا ب دواہت ہے مصرت رسول اللہ علیہ وسلم نے نماز عمر پڑھی ، جب آپ چوشی رکھت جی جے نے ان اللہ علیہ وسلم نے نماز عمر پڑھی ، جب آپ چوشی رکھت جی جے نے ان اور سین رضی اللہ عبدا کے برجے حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کی بیشت انور پر سوار ہو گئے آپ نے ان کو اپنے مسلم سلے بیٹھا یا حضرت حسن رضی اللہ عندا کے برجے حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے حصرت حسن رضی اللہ عندگوا پنے دائی شان اللہ علیہ اور حضرت حسن رضی اللہ عندگوا پنے دائی شانیا پھرار شاوفر مایا: اے اوگو! حسین رضی اللہ عندگو ہا کیس شانہ اقد میں پراغالیا پھرار شاوفر مایا: اے اوگو! کیا جس جمیس بٹلاؤں و وکون ہیں جن کے نانا، نافی سارے عالم سے بہتر ہیں؟ کیا جس جمہیں بٹلاؤں و وکون ہیں جن کے وچھا اور پھو پی سب کے ہاموں اور خالہ سے بہتر ہیں؟ کیا جس جمہیں بٹلاؤں و وکون ہیں جن کے ماموں اور خالہ سے بہتر ہیں؟ کیا جس جمہیں ماموں اور خالہ سے بہتر ہیں؟ کیا جس جس کے ہاموں اور خالہ سے بہتر ہیں؟ کیا جس جس کے ہاں باپ سب کے ہاں اللہ عنہا) ہیں، سنوا و وصن اور حسین رضی اللہ عنہا ہیں ،ان کے نانا جان اللہ کے رسول سنوا و وصن اور حسین رضی اللہ عنہا ہیں ،ان کے نانا جان اللہ کے رسول سنوا و وصن اور حسین رضی اللہ عنہا ہیں ،ان کے نانا جان اللہ کے رسول سان اللہ عنہا) ہیں،

ان کی والدہ فاطمہ (رضی اللہ عنہا) بنت رسول اللہ علی اللہ علیہ وہلم ہیں ،
ان کے والد علی بن ابوطالب (رضی اللہ عنہ) ہیں ، ان کے چاجھ تربن
ابوطالب (رضی اللہ عنہ) ہیں ، ان کی چھوٹی ام بانی بنت ابوطالب (رضی
اللہ عنہا) ہیں ، ان کے مامول قاسم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں
، ان کی خالا کمیں زینب (رضی اللہ عنہا) ، رقیہ (رضی اللہ عنہا) اورام کلاؤم
، ان کی خالا کمیں زینب (رضی اللہ علیہ وسلم ہیں ، ان کی تاناجان
جنت میں ہیں ، ان کی والد جنت میں ہیں ، ان کی تانی چنت میں ہیں ، ان کی پھوٹی با ان کی چھوٹی بیں ، ان کی بال کی چھوٹی اوراکی پھوٹی اوراکی بہوٹی بیں ، ان کی خالا کمیں جنت میں ہیں ، وہ خود جنت میں ہیں ، اوراکی بہوٹی بیر ، ان کی خالا کمیں جنت میں ہیں ، وہ خود جنت میں ہیں اوراکی بہوٹی بیر ، ان کی خالا کمیں جنت میں ہیں ، وہ خود جنت میں ہیں ۔ (مجملہ اوراکی بہن جنت میں ہیں ۔ (مجملہ ان ، حدیث غیر بیر ، اس کی حالا کمیں جنت میں ہیں ، وہ خود جنت میں ہیں ۔ (مجملہ ان ، حدیث غیر العمال ج سامی اوراکی بہن دونوں سے محبت رکھے وہ چنتی ہے ( کنز العمال ج سامی اوراکی ان دونوں سے محبت رکھے وہ چنتی ہے ( کنز العمال ج سامی سے اوراکی ان دونوں سے محبت رکھے وہ چنتی ہے ( کنز العمال ج سامی سے اوراکی ان دونوں سے محبت رکھے وہ چنتی ہے ( کنز العمال ج سامی سے اوراکی دونوں سے محبت رکھے وہ چنتی ہے ( کنز العمال ج سامیں) اوراکی دونوں سے محبت رکھے وہ چنتی ہے ( کنز العمال ج سامیں)

## فضائل سيدنالهام حسين رضى الله عند ولاوت ماسعادت كى بشارت

حفورا كرم سلى الشعلية والدوستية والمركى في بان صادب في الكراكية فواب ويكما اورحشور ملى الشعلية والدوستية والمركور وكم كى خدمت اقدى بيل حاضر بوكر عرض كين قو سركار ووعالم سلى الشعلية والمريق التى قرحت اقرالي تعبير بيان فريائي اورايام عالى مقام كى ولادت كى بشارت وى جيما كرايام يبيق كي ولائل النع قاش في ولادت كى بشارت وى المتحارث الها دخلت على وسول اظله صلى الله عليه وسلم فقالت : يماوسول الله افي رأيت حلما منكر الليلة اقال ما هو ؟قالت انه شديد، قال وما هو ؟قالت وايت كان قطعة من حجرى . فقال وسول الله حسلى المله عليه وسلم رأيت خيرا ، تلد فاطعة ان شاء الله علاما يكون في حجرك ، فولدت فاطعة الحسين فكان في حجرى كما قال وسول الله عليه وسلم وأيت خيرا ، تلد فاطعة ان شاء الله عدوى كما قال وسول الله عليه وسلم وأيت خيرا ، تلد فاطعة ان شاء الله عدوى كما قال وسول الله عليه وسلم ، فدخلت يوما على وسول الله عليه وسلم ، فدخلت يوما على وسول الله عليه وسلم فوضعته في

حجره ثم كانت منى التفاتة فاذا عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تهريقان الدموع، قالت فقلت ياني الله بابي انت واصى مالك؟ قال اتاني جبريل عليه السلام فاخبرني ان امتى ستقتل ابنى هذا، فقلت هذا ؟قال نعم واتاني بتربة من تربته حموا و رواه البيهقي في دلائل البوة.

ترجمہ: حضرت ام الشعنل بنت حادث رضی اللہ عنہ این فرماتی اللہ عنہ این خواتی بین کہ وہ سرکار ووعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوکر عرض کیس یارسول الله صلی الله علیہ وسلم! بیس نے آئ رات آیک خوف ناک خواب دیکھا؟ عن کے خواب دیکھا؟ عن کرنے آئیں وہ بہت ہی فکر کا یا عث ہے ، آپ نے ارشاد فرمایا وہ کیا ؟ عرض کرنے لگیں وہ بہت ہی فکر کا یا عث ہے ، آپ نے ارشاد فرمایا وہ کیا ایک کرا کا اے دیا گیا اور میرک کو دیس رکھ دیا گیا ' حضور اکر مصلی اللہ ایک کرا کا نے دیا گیا اور میرک کو دیس رکھ دیا گیا' ۔ حضور اکر مصلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا : تم نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے ، ان شاء اللہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو میں آئی گو میں آئی گیا۔ یہ عنہ کی کو میں آئی گیا گیا ہے۔ یہ نازمی اللہ عنہ ایک معنم سے نازمی اللہ عنہ اللہ عنہ ایک معنم سے نازمی اللہ عنہ ایک معنم سے نازمی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ ایک میں اللہ عنہ ایک معنم سے نازمی اللہ عنہ ایک میں اللہ عنہ ایک معنم سے نازمی اللہ عنہ اللہ عنہ ایک معنم سے نازمی اللہ عنہ ایک میں ایک میں ایک میا سے نازمی اللہ عنہ ایک میں ایک میا سے نازمی ایک میں ایک میں ایک میا سے نازمی ایک میں سے نازمی میں ایک میں ایک میں ایک میا سے نازمی میں سے نازمی میں سے نازمی میں ایک میں ایک میں سے نازمی میں ایک میں سے نازمی میں سے نازمی میں ایک میں سے نازمی میں ایک میں سے نازمی میں

عنہ تولد ہوئے اور وہ میری کودیش آئے جیسا کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت وی تھی، چرا یک روزیش حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابر کت میں حاضر ہوئی اور حضرت حسین رحتی اللہ عنہ کوآپ کی خدمت بابر کت میں حاضر ہوئی اور حضرت حسین رحتی اللہ عنہ کوآپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کے چشما ان اقدس الشکیار ہیں، بیدہ کیو کر میں نے عرض صلی اللہ علیہ وسلم کے چشما ان اقدس الشکیار ہیں، بیدہ کیو کر میں نے عرض کیا یارسول اللہ علیہ وسلم میرے مال ہا ہے آپر قربان الشکیاری کا سب کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما یا: جر سُل علیہ السلام نے میری خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا: عنظریب میری امت کے بچھالوگ میرے اس مقام کی اللہ علیہ میں اس من عامل کا دورعا کم اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما یا اس شنم اورے کہ میرے اس مقام کی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما یا بال اور جر کیل امین علیہ السلام نے اس مقام کی مرت شمنی میری خدمت بیں پیش کی۔

ل ولاكل المعيدة قالمبية في حديث تمبره + 170 مشكوة المصابح ج ٢٥ م ٥٥٥ م زجاجة المصابح ج ٥ص ٢٦٨ م ٢٨٨ باب منا قب الل بيت الني صلى الله عليد المم) حضرت ام الفضل رضى التدعنها كى حديث باك بيس حضرت المام حسين رض التدعنه كى ولا دت مبارك كى بھى بثارت ہال ك ماتھ ساتھ سركار دوعالم صلى الله عليه واله وسلم كى غيب واتى كى شان بھى آشكار ہے كدا ب الله كى عطاست ماكان كے بيت بيس كيا ہے جائے بين بيس مبارة القمان كى اخبرا بيت و بعد المسم مسافسى الا د حسام (سورة القمان كى اخبرا بيت و بعد المسم مسافسى الا د حسام (سورة القمان كى اخبرا بيت و وجعد المسم مبارة اتى علم ہے دہ صرف التعلیم و خبير كى صفت ہے چٹاني حضورا كرم صلى الله عليه وسلم نے عطام ضداوندى سے مترف ولا وت مبارك كى بيشارت دى بلكہ جش كا تعین بھى فرماد يا كدہ وحضرت فرماد يا ارشاد فرمايا "علاما" الزكاتولد بوگا و نيز بيتھى فرماد يا كدہ وحضرت فرماد يا كدہ وحضرت

ولاوت مبارك: حضرت الم حسن رضى الله عندى ولادت باسعادت ك يجاس دن بعد حضرت الم حسين رضى الله عندهم مادر مبريات من جلوه كرجوع آپ كى ولادت باسعادت دوز سرشنبه شعبان المعظم عماد مدية طيب بين جو كل ولدت باسعادت دوز سرشنبه شعبان المعظم مماد مدية طيب بين جو كل ولد له المعسم الميسال خلون من شعبان مدية المعابة لا في حم الم المعالى ، باب الحاء مسئة الربع من المهجوة (معرفة الصحابة لا في حم المصحافي ، باب الحاء

من اسمنسن)

القاب مبادك: امام عانى مقام سيدانشبداء حضرت سيدنا امام حسين رضى الله عندى كنيت ابوعبدالله باورالقاب مبادكه، ريحانة رسول صلى الله عليه وسلم مسيد شياب الله الجنة والرشيد، الطبيب والزكى والسيد المبادك، بس -

اولاد امجاد: آپ کوجمله نو اولاد امجاد بوکس چه شتراد ب اور تمن شراد پال (۱) حضرت علی اکبروشی الله عند (۲) حضرت علی اوسط (امام زین العابدین رضی الله عند (۳) حضرت علی اصفر رضی الله عند (۳) حضرت محد رضی الله عند (۳) حضرت محد رضی الله عند (۲) حضرت محد رضی الله عند (۲) حضرت معیده نینب رضی الله عند (۲) حضرت سیده فاطمه رضی الله عنها (۳) حضرت سیده فاطمه رضی الله عنها بین (تورالا بصارتی مناقب الله عنها (۳) حضرت سیده فاطمه رضی الله عنها بین (تورالا بصارتی مناقب الله عنها بین (تورالا بصارتی مناقب الله بین النی المقارص ۱۲۵ اللعلا مهایی مولود ۱۳۵۰هه)

# حسن وحسين جثتي نام

حضورا كرم لى الله على وضى الله عنه انه سمى ابنه حسين رضى الله عنه انه سمى ابنه الاكبر حسورة وسمى حسيناً جعفراً باسم عمه، فسماهما وسول الله صلى الله عليه وسلم حسناً وحسيناً (مجم كيرطيرانى مديث أبر الدالم)

حضرت میدنا علی مرتفنی رضی الله عندے روایت ہے کہ آپ نے اپنے بوے شیراوے سیرناخس رضی الله عند کانام مبارک حز واور سیر ناحسین رضی الله عند کانام ال کے چیاج عشر کے نام پر رکھا، پھر حضور اکرم صلی الله علیہ وکلم نے ال کانام حسن اور حسین رضی اللہ حتیمار کھا۔

حن اورحسين بيروؤون نام الل جنت كاساء يهي اورقل اسلام على جنت كاساء يهي اورقل اسلام عرب في يتمي رحمة الله اسلام عرب في يتمي رحمة الله علي الصواعق الحرقة من الله روايت درج كي بو الحوج البن اسعد عن عمر ان بن سليمان قال: المحسن والحسين اسمان هن اسماء اهل المجنة ماسمت العرب بهما في الجاهلية

. (الصواعق أنحر قديمن شاساب النبو. اسد العسابسه، تناويخ المخلفاء ص١٣٩)

چب حضرات صنين كريمين على جداما وعليما العماوة والسلام كى ولا وت جولى تو تي اكرم على الشعليدوالدو ملم في ان دونول ككان بش اذال كى جيرا كردويت بعن ابسى د افع وضى الله عنه: أن النبسى صلى الله عليه والله وسلم اذن في اذن الحسن والمحسين عليه ها المسلام حين ولذا ر مجم طرائى حديث مراه و مادي)

اورحضور پاکسکی الشعلیو کم نے حضرت حسن رضی الشعشاور حضرت حسین رضی الشعشان الشعشان عند البان عباس رضی الله عندهما أن رصول الله علیه و صلم عق عن الحسسن و الحسسن کسشا کیشا کیشا سیدنا عبدالله بن عباس رضی الشعنها سے دوایت ہے کہ حضرت رسول الشاصلی الشعلیہ و سلم نے حضرات حسن و سیس رضی الشعنها کے عقیقہ بیس ایک وئیہ ذرج فرمایا۔ (ابوواؤو، کتاب الشحایا، سام ۱۹۹۰ رسین می عشرات حدیث الشحایا، سام ۱۹۹۰ رسین می عشرات حدیث الشحایا، سام ۱۹۹۰ رسین می عدیث

الميراكال ١٥٠٣ ٢٥٠٣)

### حفرات صنين كريمين رضى الذهنما جشت كي زينت

امام طبرانی کی مجم اوسط او رکنزالعمال میں روایت بے لسمااستقر اهدل الجند فی المجدد قالت المجدد یارب المیس وعدانت المجدد یارب المیس وعدانت ان تزینت بر کنین من او کانک؟ قال آلم آزینک بالسحسن والسحسین ، فیماست المجند میسا کما بمیس المسووس ، ترجمه: جب بحقی صرات جنت می سکونت پذیر یوسک تو جنت معروض کر بی پروردگار! از راو کرم کیا تو نے وعد و بیل فر مایا کرتو دو ارکان سے جھے آ راست قرمانیگا؟ تورب العزت ارشاوفر مایگا کیاش نے ارکان سے جھے آ راست قرمائیگا؟ تورب العزت ارشاوفر مایگا کیاش نے طرح فخر و ناز کرنے گئے گا۔ ( مجتم اوسط طرافی ، حد یش نم جنت راست و استال کرنائیمال جسواس ۲۰۱۳۔ کرنائیمال جسواس ۲۰۱۳۔

امام عالی مقام سیرالشہد اء حضرت امام حسین رضی اللہ عند کے فضائل و کمالات متعددا حادیث شریفہ سے ظاہر ہیں، آپ صفورا کرم سید الانبیاء مرور دو جہال صلی اللہ علیہ وکلم کے محبوب نواسہ ولخت جگراور سرکار حنین کریمین رضی الله عنها کی محبت بجویت خداد عمری کی حانت اسامہ بن زید رضی الله عنها سے مردی حدیث شریف می حضور اکرم صلی الله علیه وسلم نے حسین کریمین رضی الله عنها سے متعلق ارشاد فرمایا.....فقال هذان ابنای و ابنا ابنتی اللهم انی احبهما فاحبه ماواحب من یعجبهما. ترجمہ: بدونوں مرے منے بین اور میری بنی کے بیٹے بین اے اللہ اتو ان دونوں سے محبت فرما اور جوان سے محبت رکھے اسکو دینا محبوب بنالے۔ (جامع ترفری شریف

الشرقالي كامحيوب جنالهم عالى مقام كي محبت سے تصيب بوتا ب حديث شريف ش ب احب المله من احب حسينا الله تعالى اس کواپنامحبوب بنالے جس نے حسین رضی اللہ عندسے محبت رکھی۔ (جامع ترقدی مع ۲س ۲۱۸)

حضورا كرم ملى الله عليه وسلم في امام حسين رضى الله عند كوافي كود مبارك ميس بنها بيا اورا ب كيلول كو بوسدد م كردها وفر ما أن : المسلهم انبى احده فاحيه واحب من يحبه الحي بين ان سي حبت ركما بول تو ان محبت ركه اورجوان مع حبت ركم اس كوابنا محبوب بنا لے۔ (حاصح تر فدى ج م م 19)

حضور صلى الله عليه وملم نے صنین کر بھین رضی الله عنها کی خاطر خطبہ کو مرقوف فرماد با

جيما كه چائع ترقرى شريف سنن ابودا و دشريف يمنن نسائى شريف شن مديث مبادك ب حدث نسى عبد الله عن بريدة قال: سسمعت ابسى بريدة يقول "كان رسول الله صلى الله عليه ومسلم يسخط بنا اذجاء الحسن والحسين عليهما قميصان احسم وان بمشيان وبعثر ان فنول رسول الله صلى الله عليه ومسلم من السمنيو فحيملهما ووضعهما بين يديه ثم قال صدق المله "افعا اموالکم واو لاد کم فتنة" تظوت المی هذین المصبیب به به شبان و بعثوان فلم اصبوحتی قطعت حدیثی و و فعته ما" ترجمه: حفرت ابو بریده رضی الله عند کوفرها تے بوت سنا "کرانبول نے حضرت ابو بریده رضی الله عند کوفرها تے بوت سنا "حبیب اکرم صلی الله علیه والدو کم جمیس فطیداد شاوفرها رہے تھے کہ حسنین کر بھین رضی الله عنما سمرخ و هاری وار قبیص مبادک زیب تن کئے لئر کھین رضی الله عنما سمرخ وهاری وار قبیص مبادک زیب تن کئے شریف سے بیچ تشریف لائے امام حسن وامام حسین رضی الله علیه وسلم منبر شریف سے بیچ تشریف لائے امام حسن وامام حسین رضی الله عنما کوگود شریف سے بیچ تشریف لائے امام حسن وامام حسین رضی الله عنما کوگود شریف سے بیچ تشریف لائے امام حسن وامام حسین رضی الله عنما کوگود شریف سے بیچ تشریف لائے امام حسن وامام حسین صفی الله عنما کوگود شریف شریف نے اس فولوں بیچ لی کوو یکھا سنیمل سنیمل کر چلتے ہوئے آ رہے بیٹھ لاکھ ان ان ورتباری اولادا کیک استخان ہے" بیش نے ان ورثوں بیچ لی کوو یکھا سنیمل سنیمل کر چلتے ہوئے آ رہے بیٹھ لاکھ اس فولوں انسان اضالیا ہے (جا مع ترفی شریف جا ۱۳۵ ابواب المناقب المحد بیث فرید خبر نے اسپنہ فطبہ کوموقوف کرکے میں انسان میں انسان میں انسان کیا تھا تھیں دیے شہر نے اسپنہ فطبہ کوموقوف کرکے میں انسان میں انسان کیا تھا تھی میں نہ انسان کور کار اس انسان کیا تھا تھی ترفی شریف جا ۱۳۵ اور جا انسان کیا کہ عند میث نمبر نا انسان کیا تھا تو مدیث نمبر نا انسان کیا تھا تو مدیث نمبر نا انسان کار کیا کہ میں نا ان کیا کہ کار کیا کہ کار کار کار کار کار کار کیا کہ کار کیا کہ کیا کہ کار کیا کہ کار کیا کہ کار کار کار کار کار کیا کہ کوئی کیا کہ کار کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کوئی کیا کہ کوئی کی کوئی کیا کہ کار کیا کہ کیا کہ کوئی کوئی کوئی کیا کہ کوئی کیا کہ کیا کہ کوئی کوئی کیا کہ کوئی کوئی کوئی کیا کہ کیا کہ کوئی کی کوئی کی کوئی کیا کہ کوئی کوئی کی کوئی کی کیا کہ کوئی کوئی کی کوئی کوئی کی کر کیا کہ کوئی کوئی کی کوئی کوئی

(500,777)

حسنین کر پیمین رضی الله عنها کا وجود باجو در آیادین و تر ایست

اس حدیث مبارک سے حبیب پاک صلی الله علیہ و کم نے شیرا دوں کی قدر و منزلت اور الن سے اپنے کائل قبی تعلق کو واشگاف کردیا کہ بھین میں شنرا دول کے زمین پرگر جانے کائف احتال بھی صبیب پاک صلی الله علیہ والہ وسلم کے لئے نا گوار خاطر مبارک ہے۔
حضورا کرم صلی الله علیہ والہ وسلم نے کرم توازی کی اشتباء فر مادی کہ شنرا دوں کی خاطر خطبہ کوموقوف فر ما دیا مبرشریف سے بیٹے تشریف کر اگر انہیں اشالیا ،اپنے اس ممل مبارک کے ذریعہ رو زروش کی طرح آشکار کردیا کہ الکا وجود ہا جو دسرا سروین وشریعت ہے ، کیونکہ دنیوی امر کہ کیلئے خطبہ موقوف فر مادی سے بیٹے تشریف امر کے کہ دیوں اور شن کی طرح کے کیا کہ دنیوی امر کیلئے خطبہ موقوف فر مادیا کہ کرمیا دک کر دیا جامر بھی دوشنج فر مادیا کہ کہ ان کی جرم اداوی کا ذکر مبارک کرتے ہوئے یہ امر بھی دوشنج فر مادیا

امام عالیٰ مقام کی صبیب پاک صلی اللہ علیہ دسکم سے کمال قربت کی میشان کہ سمجوار دہیں آپ کے رونے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلمی الله علیه و صلم من بیت عائشة فعر علی بیت فاطعة فسم الله علیه و صلم من بیت عائشة فعر علی بیت فاطعة فسم حسینا یسکی فقال السم تعلمی ان بکاء هٔ یؤ فینی. زیر فسم ع حسینا یسکی فقال السم تعلمی ان بکاء هٔ یؤ فینی. زیر بن الل زیاده رضی الله تعالی عند سے روایت ہے صفرت رسول الله صلی علیه وسلم ام الموشین عائشه رضی الله عنها کے جمرة مبارکہ سے باہر تشریف الله عند رضی الله عنها کے دولت فاند ہے گذر ہوا امام صین رضی الله عند کی روائی آوارشی آوارشاو فر مایا بی کیا آپ کو معلوم نیس ان کارونا مجمع تکلیف و یتا ہے ۔ رفور الابسار فی منا قب ال بیت نیس انان کارونا مجمعی تکلیف و یتا ہے ۔ رفور الابسار فی منا قب ال بیت معلی الله علیہ وسلم کی اؤ بیت کا باعث ہے تو غور کرنا چاہیے کہ جنہوں نے معرک کر بلایش امام عالی مقام پر منظالم کی اختبا کردی ، آپ کے صفقوم معرک کر بلایش امام عالی مقام پر منظالم کی اختبا کردی ، آپ کے صفور معرف دوڑ الے ، دیگر ایل بیت کرام وجائی ران امام کے بین و نیجا کر وی نیاد نکالیف ہو نیجا کرونی الله عنہ کو بجائے پائی پیش دوڑ الے ، دیگر ایل بیت کرام وجائی ران امام کو بے بناہ نکالیف ہو نیجا کر انہیں شہید کہا چے ماہ کے شیرخوار علی اصفر رضی الله عنہ کو بجائے پائی پیش الم بیم کرائی کے تیر چھاکر بے دردی سے شہید کرڈ الا این بر بختوں کے کالمانہ المین شہید کہا چھاک کے بائی جیش کرنے کے تیر چھاکر بے دردی سے شہید کرڈ الا این بر بختوں کے کالمانہ کرنے کے تیر چھاکر کے دردی سے شہید کرڈ الا این بر بختوں کے کالمانہ کرنے کے تیر چھاکر کے دردی سے شہید کرڈ الا این بر بختوں کے کالمانہ کرنے کے تیر چھاکر کے دردی سے شہید کرڈ الا این بر بختوں کے کالمانہ

وبہیانہ حرکات اور اعدوہ وناک واقعات سے صبیب پاک صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے قاطر عاطر کو کن قدر تکلیف ہوئی ہوئی ہوگی ، کیا ہے ایڈاء رسائی فالی جائے گی؟ ہرگزئیں اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے: ان السلد بن یو فرون اللہ ور سول له لعند به الله فی الدنیا والا خوة واعد لهم عدا با مهینا . ترجمہ: بیک جولوگ اللہ تعالی اور اس کے رسول اکر صلی اللہ علیہ وکلی فرک بین اللہ نے الدن کی مال اللہ علیہ واللہ اللہ نے الدن کی اللہ علیہ واللہ اللہ علیہ واللہ اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ علیہ واللہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ واللہ علیہ واللہ واللہ علیہ واللہ واللہ واللہ علیہ واللہ والل

اول من يبدل سنتي رجل من يني امية يقال له يزيد سب سے پہلے جوم رئ سنت كوبد كا دو بنواميكا ايك شخص جوگا جس كو يزيد كها جائيگا۔

### باب دوم

ہزید کی حقیقی صورت احادیث وروایات کے آئینہ میں

۵۰

#### بابدوم

يزيد كى حقيقى صورت

احادیث وروایات کے آئینہ میں

نی و کرم مجر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک واقع ہونے والے تمام فنٹوں کی تفصیلات بیان فرما کیں ، از ال جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیز ید کے فنٹر سے بھی امت کو آگاہ فرمایا ، اس سلسلہ میں ایک سے زائد احادیث شریفہ وارد ہیں ، بعض روابیات میں اشار اُو ذکر ہے اور بعض میں صراحة ، کہ امت میں سب سے پہلے فساد پر یا کرنے والا بسنتوں کو پامال کرنے والا ، دین میں رفتہ وشکاف ڈ النے والا ، میں امید کا بیٹر بیرنا می ایک شخص ہوگا۔

اس سلسلد میں فن حدیث کے ائمہ اعلام امام ابو بحر این ابی شیبة رحمة الله عليه (متوفی ٢٣٥هه) في ابن مصنف میں ،امام ابولیعلی رحمة الله عليه (مولود ٢١١ه همتوفی ١٥٠هه عله) في مستدميس ،امام احمد بن صين بيهي رحمة الله عليه (متوتى ٢٥٨ه م) في ولاكل النهوة بيل ، حافظ ابن جرعسقلاني رحمة الله عليه (مولوه ٢٥٨ه متوتي ٢٥٨ه م) في المطالب العالمية بيل ، مامام شباب الدين احمد بن حجر كلي ينتى رحمة الله عليه في الصواعق المحرقة بيل اورعلامه ابن كثير (مولود ٥٠ عده متوتى ٤ الصواعق المحرقة بيل اورعلامه ابن كثير (مولود ٥٠ عده متوتى ٤ عدد متوتى عدد النهاية بيل امام جلال الدين بيد في رحمة الله عليه في تاريخ الحلفاء بيل احاديث شريف تقل فرماني بيل -

تيمرى حدى جمرى كيل القدر محدث امام الويعلى رحمة الله عليه (مولود المعدي جمرى كيل القدر محدث امام الويعلى رحمة الله ما تحديث تريف روايت كي عن ابني عبيدة قال قال وسول المله صلى الله عليه وسلم لا يزال امر امنى قاتما بالقسط حشى يكون اول من يشلمه وجل من بني امية يقال له يؤيد الموجالة لقات غيواله منقطع. ترجمه: سيرنا الوعيد وبن جراح رضى الشعلة واليت بحضرت رمول الشعلى الشعليوملم في ادشاو فرمايا: مرى امن كامعا مل عدل كرما تحدق أم رب كايبال تك كرسب عربياس عن وفرة يدكوا

جائے گا۔اسکے تمام را دی آقہ ومعتبر ہیں۔(مندالو بیعلی ،مسند ابوعبید ہ رض اللہ عنہ۔تاریخ الخلفاء ص ۱۹۹)

ونیز الوالفد او آمعیل بن عمر ، معروف بیا بن کثیر (مولود ۱۰ می ۵۰ می اس متوتی ۲۵ می نے اپنی کما ب البدایة والنهایة ج۴ص ۲۵ میں اس صدیث یاک کففل کیا ہے۔

ندكوره حديث شريف كومحدث كيرامام شباب الدين احدين جر على يتى رحمة الله عليد ني يحلى الصواعق الحرقة ص ١٣١١ بي نقل فرما يا ہے۔ آپ نے اس سلسلد كى مزيدا كيدروايت الصواعق الحرقة ص ١٣١١ بيل ذكر فرما كى ہے عين ابسى المدوداء رحنى الله عنه قال صمعت المنبسى صلى الله عليه وسلم يقول اول من يبدل سنتى رجل من يسنى المية يقال لمه يزيد. ترجمه: سيرنا الوالدرواء وضى الله عليه مرا روايت ہائيوں نے فرمايا جل تے حضرت أي اكرم صلى الله عليه والمريكا فرماتے ہوئے سنا: سب سے پہلے جو مركى سنت كو بدالے گاوہ جو الميكا اكس صحفى ہوگا جس كو يزيد كما جائياً۔

علامدائن كثيرن البداية والخاية ح ٢٥٠ ٢٥١ من مفرت

ابوؤر غفاری رضی الشعند کی روایت سے اس کونش کیا، اس میں " بھال لہ اپزید" کے الفاظ ندکور نہیں، نیز یہ روایت مندرج و بل کتابول میں بھی موجود ہے: مصنف این انی هیة ح ۸س ۱۳۳ حدیث نمبر ۱۳۵۵ والا کی اللہ اللہ تا لئم تقی ، ابدو اب غزو ق تبوک، جماع ابو اب اخبار النبی صلی الله علیه وسلم بالکو انن بعده حدیث نمبر ۱۳۵۰ والله علیه العالية ، کتاب الفتوح، بنا لعن رسول الله علیه وسلم العاص حدیث نمبر ۱۳۵۸ وسلم الله علیه وسلم العاص حدیث نمبر ۱۳۵۸ وسلم الله علیه

# میری امت کی ہلاکت قریش کے چنداز کوں کے ہاتھوں ہے ہوگی

سيح يزارى شريق تكساب الفتن س٢٥٠١ بباب قول النبى صلى الله عليه وسلم هلاك امتى على يدى اغيلمة سقهاء شرادايت ب(صرف برده ٤٠٥٠) حدالتناعمروبن يحيى بن سعيد بن عمروبن سعيد قال اخبرنى جدى قال كنت جالسا مع ابى هريرة فى مسجد النبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة ومعنا مروان قال ابوهريرة : سمعت

الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يقول" هلكة امتى على ايدى غلمة من قويش". فقال مروان لعنة الله عليهم غلمة فقال ابو هريرة لوشئت ان اقول بنى فلان وبنى فلان لف فلان وبنى فلان المفعلت فكنت اخرج مع جدى اللي بنى مروان حين ملكوابالشام فاذاراهم غلما نا احداثا قال لنا عسى هؤلاء ان يكو توامنهم قلنا انت اعلم . ترجمه عروين يكي بن معيدين عروبان سعيدين عروبان سعيدات داواعم وبن سعيدرض الله عند عروبان كرت بال انبول نے قرمانا على مدينطيب هل حفرت بي اكرم على الله عليه والحم معيد شريف بين مرحزت الوجريره رضى الله عند كے ساتھ بينا مواقا اورم دائن بحل بمات الاجريره رضى الله عند كے ساتھ بينا مواقا فرمانا: هل خاص مات كا بلاك تعرب الوجرية وضى الله عند نے ساتھ بينا مواقا فرمانا: هل كا حضرت صادق وصدوق على الله عليه والم كوارشاوفرمات عول الله عليه والله الله عليه والله الله عند كري محضرت الوجوي "حروان نے كيا الله تعالى اليه لاكول براحت كرے حضرت الوجوي تورشي الله عند نے كيا الله تعالى اليه لاكول براحت كرے حضرت الوجوي تورشي الله عند نے كيا الله تعالى الله عليه ولكول براحت كرے حضرت الوجوي تورشي الله عند نے كيا الله تعالى الله عليه ولكول براحت كرے حضرت الوجوي تورشي الله عند نے كيا الله تعالى الله على كودنى فلال اور تى فلال اله تورشي الله عند نے كيا الله تعالى اله عند كي كيت بين شي اليخ داول كي والكول والكول كودنى فلال اور تى فلال اله تعرب على الله تعرب عروان عرب عروان عرب الله عروان عروان

ساتھ بنی مروان کے باس گیا جب کدوہ ملک شام کے تکران تھے، پس آپ نے آئیں کم حمراز کے پائے تو ہم ہے فر ایا عنقریب پاڑ کے اُن بی میں ہے ہوں گے، ہم نے کہا آپ بہتر جانتے ہیں۔ لڑکوں کی تحکر انی سے اللہ کی بناہ ماگھو

متداما م احمد ش صدیت پاک ب (حدیث تمرند ۳۸۰)عن ایی هویو قرضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم تعوذوا بالله من رأس السبعین واعاد قالصبیان. ترجمه اسیدنا ابو بریه رضی الله عند روایت ب حضرت رسول الله ملی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: سرکی دبائی کی اینداء سے اور لاکول کی حکم الی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سرکی دبائی کی اینداء سے اور لاکول کی حکم الی سے اللہ کی ناوہ اگلو۔

شارح بخاری صاحب فق الباری حافظا حمدین جرعسقلانی دحمة الله علیه (مولود ۱۳ می معنف این اللی شیبه کے حواله عصرت الو بریره درخی الله عند کی بی ایک اور دوایت نقل کرتے ہوئے رقطراز بین: وفی دوایة ابن ابی شیبة ان اباهر یوة کان یعشی فی السوق و یقول الملهم لاتلو کئی سنة ستین و لاامازة

السعبيان وفي هذا اشارة الى ان اول الاغيلمة كان في صنة سنين وهو كذلك فان يزيد بن معاوية استخلف فيها وبقي اللي سنة اربع وسنين فمات. مصنف المن أن شير كاروايت ش بح كسيرتا ابو بريره رض الله عند باز ارش چلتے بوت بحق بيد عاكرت" السالة استرا تُحديد كارك كرائى بحك شديني "-

حافظ ابین جمزعت قلائی رحمة الله علیه روایت نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں: اس روایت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پہلاڑ کا جو حکمران ہے گا وہ ۲۰ ھیں ہوگا، چنا خچہ ایسا ہی ہوا کہ بزید بن معاویہ اس سال تخت حکومت برمسلط ہوا اور ۲۳ ھ تک رہ کر ہلاک ہوگیا۔

شارح بخاری علامہ بدرالدین بینی حقی رحمۃ القدطیہ عمرۃ القاری کی بات بہاری علامہ بدرالدین بینی حقی رحمۃ القدطیہ عمرۃ القاری کی بات بات بینے اور اللہ بہاری ہوئے کی مصدال معین کرتے ہوئے فرماتے ہیں اور اور لہسم بسزیسد عملیسه مایست حق، ترجمہ: حکومت کرنے والا پہلالا کا برید علیہ ایستی ہے۔
مایست حق، ترجمہ: حکومت کرنے والا پہلالا کا برید علیہ ایستی ہے۔
مایست حق، ترجمہ: حکومت کرنے والا پہلالا کا برید علیہ ایستی ہو حدیث میں میں دارد ہے تو اسلان کے قریب الحصے والے فتوں سے متعلق جو حدیث شریف بیں وارد ہے" شم بند شدا دعاۃ الصلال ترجمہ: پھر مراتی کی

طرف بلائے والے آئینے "اس صدیث شریف کی شرح بین محدث وقت حضرت شاہ ولی اللہ محدث والو کی رحمۃ اللہ علیہ ججۃ اللہ البالغہ ن مسم ۱۳ مسمس شالفت میں لکھتے ہیں: و دعائے المضالال یویدبالشام و صحتار بالعواق.

تر ہمہ: اور گراہی کی طرف بلانے والے شام بی بزید اور عراق بیل مخارج۔

الخرائحد فين الوالحنات صفرت ميد عبدالله ما وتقتبندى مجدوى قادرى محدث وكن رحمة الله عليه في مرقات كحوالد عدث وقت مظهر رحمة الله عليه كافول في كياب، قبال المصطهو لمعلمه الديد يهم الملدين كانوا بعد العطفاء الراشدين مثل يزيد وعبدالملك بين هووان وغيوه ما كذافي الموقات ترجمه النازكول عمرادوه في جوفلفاء راشدين ك بعد سي يجيد يزيد اورعبدالملك بن مروان وغيره ( حافيد زجاجة المعاني جم كاب النتن ع ٢٢٨، مرقات المفاتي ح مراد و عروان وغيره ( حافيد زجاجة المعاني ح م كاب النتن ع ٢٢٨، مرقات المفاتي ح م كاب النتن ع ٢٢٨، مرقات

ال مخصر عرصه بين ال نے امت ميں غير معمولي فساد بر پاكيا كه

یہ پید طبیب بیس ( جہال سے و نیا کوامن وسلامتی حاصل ہوئی ) متنابی مچائی،
کمه سمر مہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اسن والا شہر قرار دیا مجینقیں نصب
کرواکر کھنیۃ اللہ پر پھر پرسائے ،میدان کر بلا میں اٹل بیت اطہار پر تین
دن تک پائی بند کروادیا ،ان نفوں قد سید کی حرمت کو پامال کروایا ، خالواد ہ
نبوت پر ظلم کے بیماڈ ڈھائے ،اٹل بیت کرام اور ان کے جال شاروں کو
بیال تک کرسید الشہد اوامام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کوشہید
کروایا۔

قل حسین رضی اللہ عندگا پر بیر نے تھم دیا الن زیاد کا افرار کی بیان جیسا کہ ابن زیاد بر نہاد نے خود افرار کیا کہ برزید پلید نے است امام حسین رضی اللہ عند کو شہید کرنے کا تھم دیا در تدخودا نے آل کرنے کی وحم کی دی تھی جیسا کہ علامہ این اثیر تاریخ کا کل میں این زیاد کا قول تقل کرتے ہیں: اصافت لمیں السحسین فیافیہ اشار علی یوید بیقتله او فیصلی فیا خوسوت فیلہ، ترجمہ: اب مہالیام حسین رضی اللہ عند کو میرا شہید کرنا تو بات دراصل بیرے کہ برزید نے جھے اس کا تھم دیا تھا ایسورت دیگر اس نے جھے آل کو تھی دیا تھی ایسورت دیگر اس نے جھے آل کرنے کی وحم کی دی تھی تو ہیں نے آئیس شہید کرنے والے میں شہید کرنے کے دیکر اس نے جھے آل کرنے کی وحم کی دی تھی تو ہیں نے آئیس شہید کرنے نے دیگر اس نے جھے آل کرنے کی وحم کی دی تھی دیا تھی ایسورت دی ویکر اس نے جھے آل کرنے کی وحم کی دی تھی تو ہیں نے آئیس شہید کرنے

كواختياركيا\_ (الناريخ الكامل جسوص ١٧٨)

اسلامی قانون کے مطابق کوئی شخص کمی کوئی کرے تو قصاصا اسکوئی کرویاجا تا ہے لیکن بزید نے این زیادہ شمراور ویگر عبد بدارول سے نہ قصاص لیا اور نہ ان کوئیدوں سے معزول کیا بلکداس پرخوشی کا اظہا رکیا بعد میں حالات کے بہ قابو ہونے کے خوف سے وقتیہ طور پر سیاسی انداز میں رنجے وطال کا اظہار کیا، بلکہ اس بد بخت نے امام عالی مقام کے وندان مبارک کو جہال حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیا کرتے شے این نایاک چھڑی ہے کچوکے دئے۔

# یزید پلید نے امام عالی مقام رضی اللہ عنہ کے وندان مبارک کو کچو کے ویکے

چیما کرعلامدائن کیر فے البدائی والنہائیدی ،علامدائن ایر فتاریخ کال شراورعلامرظری فے تاریخ طری شراکھا ہے :وقسال أبو مختف عن أبى حمزة الثمالي عن عبدالله اليماني عن القاسم بن بحیت ، قال لماوضع رأس الحسین بین یدی یزید بن معاویة جعل بنکت بقضیب کان فی بده فی ثغره، شم قبال ان هذا واينانا كماقال الحصين بن الحمام المرى:

یفلفن هاما من رجال اعز آئم علینا و هم کانو ا اعتی و اظلما فقال له آبو برزمة الاسلمی اما و الله لفد آخل قضیبک هما اما خدا لفد اخل قضیبک هما ما الله علیه وسلم هما ماخداً لفد و ایت رسول الله صلی الله علیه وسلم یر شفه ، شم قبال آلا ان هما سیجی یوم القیامة و شفیعه محصد، و تجی و شفیعک این زیاد، ترجم الواض نے ابوتر و ایک تم شالی سے دوایت کی ہے انہوں نے عبدالله محالی سے دوایت کی ہے انہوں نے عبدالله محالی سے دوایت کی ہے انہوں نے عبدالله محالی سے دوایت کی ہے انہوں نے کہا: جب امام میں رضی الله عند کا سرانور پر پر کے سامنے دکھا گیا، اس کے ہاتھ میں ایک چیری کی اور ہماری مثال ایسی ہو جیسا کہ و سیعن بن عام مری نے کہا: ہماری گواری ایے ایکوں کی کو پڑیاں صحیحین بن عام مری نے کہا: ہماری گواری ایے لوگوں کی کو پڑیاں پورٹی ہیں جو ہم پر ظلہ و تو ت رکھتے تھا ورجو حدد دج نافر مان اور ظالم بھی و

حضرت ابو برزد اللی رضی الله عند نے قربایا : من لے اسے بزید فتم بخدا تیری چیزی اس مقام پرلگ رہی ہے جہاں میں نے رسول اکرم صلی
الله علیه وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے ، پیر فرمایا آگاہ ہوجا: اگ
بزید! بروز محشرا مام حسین رضی الله عنداس شان سے آئیں گے کدان کے
شفیح حضرت جم مصطفی صلی الله علیہ وسلم ہو نگے اور قواس طرح آھے گا کہ
تیراطرفدار این زیاد برتہا وہوگا۔ (البدایة والنہایة ی ۱۸س ۲۰۹۔ تاریخ
طری جامی ۲۰۳۸ ۲۸۲ سال ارتخال کا لکال جسم ۲۳۸ ۲۳۸ ۲۳۲

و نیز البدایة والنهایة کی شه ۱۳۵ برای واقد سے متعلق دوایت بالا کے آخریس اس طرح متعلق دوایت بالا کے آخریس اس طرح متعول ب نفقال له آبو برزة: او فع قصیب ، فوالله لربحا رأیت رسول الله صلی الله علیه وصلیم و اضعا فیه علی فیه یلشهه. ترجم: اس وقت بزیر سالا برزه اسلی رضی الله عند نے فرمایا ایتی تیم تری کو بنا لے تم بخدا پس نے برزه اسلی رضی الله عند نے فرمایا ایتی تیم تری کو بنا لے تم بخدا پس نے برزه اسلی دستی رسول پاک صلی الله علیه وسلم کو ایتا و بین مبارک امام حسین رشی الله عند کے دئین مبارک امام حسین رشی الله عند کے دئین مبارک امام حسین رشی

ہمیں ڈربونے لگا کہ ہمیں آسمان سے پھر شریرسائے جا کی سیدائشید ادامام حسین رضی اللہ عندگی شہادت کے واقعہ ہما لکا و کی وجہ سے اہل مدید بزید کے خت کالف ہو گئے اور سحائی این سحائی حضرت عبداللہ بن حظلہ رضی اللہ کہ اللہ کہ دست مبارک پر بیعت کر لئے تو کی دینہ بلید نے ایک فوج مدینہ طیب پر چڑھائی کیلئے روانہ کی جس نے اہل مدینہ پر چڑھائی کیلئے روانہ کی جس نے اہل مدینہ پر حظرت عبداللہ بن حظلہ رضی اللہ عنجما نے اہل مدینہ سے خطاب کیا اس میں بزید کی خلافہ اسلام عادات واطوار کا ذکر کیا جیسا کہ محدت وقت مؤرخ اسلام عدر تھے اللہ علی دورہ ۱۹ اس محتوا علی عبداللہ بن محمد رحمنہ اللہ علی اللہ فوجود ہا اجسم محوا علی عبداللہ بن حفظلہ فالسند و العرد ھم الیہ فیایع ہم علی الموت. و قال یا قوم حسی خفضا ان نرصی بالمحجارة من السماء ان رجلا ین کے حسی خفضا ان نرصی بالمحجارة من السماء ان رجلا ین کے حسی خفضا ان نرصی بالمحجارة من السماء ان رجلا ین کے المصر وید ع

ہم ایسے فیم کے پاس سے آئے جس کا کوئی دین ٹیس علامدالی معنی میں جریر الطیر کی نے تاریخ طبری می اصفیہ ۲۰۳۳ میں تحریر مایانو قبالوا انسا قبلد مسلما میں عندوجل لیسس لمه دین ویشسر ب المنحسسر و بعزف باللطنا بیر ویضوب عندہ القیان

علامدائن اثير (مولود ۵۵۵ ومتوفی ۲۳۰ و) كى الثاريخ الكائل جسوى ۲۳۰ و الدوست البصوى ۲۳۰ و الدوست البصوى البسس المدويو ويتضوب بالطنابيو جليل القدونالي حضرت حس بعرى رضى الله عزيد كي بارے شرافر ماتے

ہیں وہ انتہا ورجہ کا نشہ باز، شراب نوشی کا عادی تھا ریشم پہنتا اور طنبورے بجاتا۔

وه شراب كاس قدرعادى تفاكر سفرى يش جب مديد طيب بينيات بكى افى به خدموم عادت ترك نبيس كيا اور شراب نوشى كرف لكا مالماري أنكائل جساس ٣٦٥ مس ب وقال عمر بن سيينة حج يزيد فى حياة ابيه فلم ابلغ المدينة جلس على شراب النع. ترجمه بينيا ي والدى زندگى ش ق كياجب مديد طيب بينيا تو شراب توشى كرف لكار

الل مدينة منوره يرمظالم كى انتيناء

علاماتان كثير (مولوده محدة قي المحددة) في البداية والنها يه بالمحددة المحردة والنها الهل المحددة قدمو اعلى يزيد بن معاوية بدهشق ..... فلمار جعوا ذكروا الاهليهم عن يزيد ماكان يقع منه القبائح في شربه الخمر و مايتبع ذلك من القواحش التي من اكبر ها ترك الصلوة عن وقتها بسبب السكر فاجتمعواعلى خلعه فخلعوه عند المنبر النبوى فلما بلغه ذلك بعث اليهم سرية

یقدمها رجل یقال له مسلم بن عقبه وانما یسمیه السلف مسروف بن عقبه فلما ور دالمه اینه استباحها ثلاثه ایام فقتل فی غضو ن هذه الایام بشوا کثیرا برجمه: واقعر حره کی وجریب و فی مواتواس نے اپنے گر والوں سے بزید کی شراب نوشی اور دیگر بری عادت مواتواس نے اپنے گر والوں سے بزید کی شراب نوشی اور دیگر بری عادت عادق اور دیگر بری عادت میں موب سے قموم ترین عادت بید میک دونشر کی وجر نے نماز کوچوڑ ویٹا تھا، اس وجہ الل مدینہ بزید کی شراب نوشی صاحبه العلوة بید میک وجر نے نماز کوچوڑ ویٹا تھا، اس وجہ الل مدینہ بزید کی والمام کے باس بزید کی اطاعت شرکرنے کا اعلان کیا ، جب بیات بزید کومعلوم ہوگی تواس نے مدید طیب کی جانب ایک نظر رواند کیا جس کا امیر ایک خص تھا جس کوملم بن عقبہ کیا جا تا ہے ملف صالحین نے اس کو امیر نیک فیل ہوا تو نظیب کی وائو انتقار کے لئے امیر نیک الل مدینہ کے جان و مال سب بچھ مباح قرار و یا چنا تجداس نے ان تمن دون تک الل مدینہ کے وان و مال سب بچھ مباح قرار و یا چنا تجداس نے الل مدینہ کے وان و مال سب بچھ مباح قرار و یا چنا تجداس نے الل مدینہ کے وان و مال سب بچھ مباح قرار و یا چنا تجداس نے الل مدینہ کے وان و مال سب بچھ مباح قرار و یا چنا تجداس نے الل مدینہ کے وان و مال سب بچھ مباح قرار و یا چنا تجداس نے الل مدینہ کے وان و مال سب بچھ مباح قرار و یا چنا تجداس نے الل مدینہ کے وان و مال سب بچھ مباح قرار و یا چنا تجداس نے الل مدینہ کی والگل الغیر ق

میں دوایت ہے: عن صغیب وقال آنھیب مسوف بن عقبة المصدینة للاقة أیسام فنز عمم المصغیرة أنه افتض فیها الف عسفراء سرّجمہ: حضرت مغیرہ رضی اللہ عشہ دوایت ہے قرماتے ہیں :مسرف بن عقبہ نے مدید طبیبہ میں تین ون تک لوث مارکی اورائیک برار مقدس و پاکیازان بیابی وخر اب اسلام کی عصمت درک کی گئے۔العیاذ باللہ!

طبقات کری ج دیم ۱۹ میں ہے مسلم بن عقبہ نے مدید طیبہ پر لشکرکشی کی ، بزیدی فوج نے مدید طیب میں سات سوقراء کوشہید کیا مایک ہزاران بیا ہی خوا تین اسلام کی عصمت دری کی مسجد نبوی میں تین دن تک از ان اور جماعت موقوف رہی۔

جس نے اٹل مدینہ طیبہ کوٹوف ڈوہ کیااس پراللہ کی العقت پزید نے مدینہ طیبہ بیس تباہی کروائی قبل عام کروایا، جبکہ اٹل مدینہ کوصرف خوف ڈوہ کرنے والے کیلئے حدیث شریف بیس خت وعید آئی ہے منداحجہ مند الدنین بیس حدیث مبارک ہے، (حدیث فہم 1094۲)عن السائب بن خلاد ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قبال من اختاف اهل المدينة ظلماً الحافه الله وعليه لعنة الله والمصلاتكة والناس اجمعين لايقبل الله عنه يوم المقيامة صوفاو لاعدلا. ترجمة سيدناسائب ين خلاوضى الذعنيت روايت بحر مصرت رسول الشسلى الشعليه وسلم في ارشاد فرماياجس في الله مدينة وظلم كرت جوئة فوف زده كيا الله تعالى اس كوفوف زده كرب كا ورائ برالله كى فرشتون كى اورتمام لوكول كى لعنت به الله تعالى اس سي قيامت كرد كوفى فرض يا تفل عمل قبول تيس فرمائ كال والمحاسمة على السائدة على السائدة على السائدة على السائدة على السائدة على السائدة على المسائدة على المسائدة على المسائدة على المسائدة على السائدة على المسائدة ولكا المسائدة على المسائدة على

اس سے انداز و لگایا جاسکت ہے کداس محص کا کیا انجام ہوگا جو اہل مدینہ کو خوفز دہ و ہراسال ہی نہیں کیا بلک مدینہ طبیعیہ میں خوزیزی کا تحق دعارت گیری کیا اور ساری فوج کے لئے وحشیاندا ممال کی اجازت دیدی۔

یزیدی فوق نے بیت الله شریف پر تنگیاری کی بعدازال بزید نے اسے مکہ کرمہ میں کعبہ اللہ شریف پر حملہ کرنے کا تھم دیالہذا ہزیدی فوج نے کعبہ اللہ شریف برحملہ کرنے کے لئے تجیقیں قسب کر کے پھر برسائے جس کی وجہ سے بیت اللہ شریف کے پردہ کو آگ لگ گا ، الآری آلکائل جس ۲۹۳ میں ہے : حسسی افاصضت ٹالانة ایسام من شهر ربیع الاول سنة اربع و سنین رمو االبیت بسمجا نیستی وحوقو ہ بالدار واحدوا پر تجزون وینقو لون خطارة مشل المضنیق السوبد نو می بھا اعواد هداالمسجد ، ترجم : بہال تک کہ جب ۱۳ صادر تی الاول کے تمن ون گذر سال لوگول نے تجنیقول کے ذریع بیت اللہ شریف پر عمیاری کی ماے جلایا اور جرائم تدی کی ماے جلایا اور جرائم تدی

فن عقيده من إحالى بائه والى درس نظاى كى مشهور كما ب شرح عقا كرننى ص الم على مسعد الدين تشاز الى رحمة الشعليات تحريف ما يحب و بعضهم اطلق اللعن عليه فما انه كفر حين اهر بقتل الحسين و اتفقو اعلى جو از اللعن على من قتله او ا مربه او اجاز به ورضى به او الحق ان رضايز يله بقتل الحسين و استبشارة بذلك و اهانة اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مسات واتسر معناه وان کان تفاصیله احاداً فنحن الانت وقف فی شانه بل فی ایمانه لعنه الله علیه وعلی انصاره واعوانه. تریمه: بعض اتر نام ضین رضی الله علیه وعلی انصاره ویخ ایم خین رضی الله عدی فی بید کرنے کا تکم دینے کی وجہ سے مرتکب کفر قرار دیگر بزید پرافت کو جائز رکھا ہے علماء امت الشخص پرافت کرنے کے بالاتفاق قائل ہیں جس نے امام حسین رضی الله عنہ کوشہد کیا یا شہد کرنے کا تکم دیا یا ہے جائز سمجھا ادرائی پر خوش ہوا ہوت یہ بید امام حسین رضی الله عنه کی شہادت پر بزید کا راضی مونا اور ائل بیت کرام کی تو بین کرنا ان روایات سے ہوناء اس سے فوش ہونا اور ائل بیت کرام کی تو بین کرنا ان روایات سے خبروا صدے تا بت بین چنا نے ہم بزید کے بارے ہیں آگر چدا کی تصیاف تر خبروا صدے تا بت بین چنا نے ہم بزید کے بارے ہیں آو قف نہیں کر سکتے بلد اس کے ایمان کے بارے شی آو قف نہیں کر سکتے بلد اس کے ایمان کے بارے شی آو قف کریں گے اس پر اور اسکے بلد اس کے ایمان کے بارے شی آو قف کریں گے اس پر اور اسکے بلاد اس کے ایمان کے بارے شی آو قف کریں گے اس پر اور اسکے بارے درگاروں پر الله کی الفت ہو۔

يزيد كورضى الله عنه كيني كاشرى تقلم

'' رضی اللہ عنہ'' کے کلمات اللہ تعالٰی کی رضا وخوشنو دی کے بیان واظہار کے لئے بیں جو تعظیم وسیمریم کے کل بیل تعریف و توصیف کی غرض سے ذکر کے جاتے ہیں اور" رضی اللہ عنہ" کے کلمات بطور قاص صحابہ کرام و نیزان نفول قد سے کیلے استعمال کے جاتے ہیں جن کے قلوب خشیت رہائی اور خوف اللی ہے معمور ہوں جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے رضعی السلم عسمی و رضو اعدہ ذلک لمن حشی رجہ ترجمہ اللہ ان سے راضی ہوں اور وہ اللہ سے راضی ہیں، بیان کیلئے ہے جواسی رب ہے ڈرتے ہوں۔ (سورة المینة ہے)

ندگورہ العادیث شریفہ او رائمہ اعلام کی تصریحات سے بیہ المرحیاں وآشیار ہوا کہ بزیر تقی و بر بخت ، فاس وفاجر ، فیند پرداز و برگی ، مسنت کو بدلنے والا ، دین بیس دختہ ڈالئے والا ، حربین شریفین کے تقذیل کو پیال کرنے والا ہے۔ ایسے فیض کیلئے رضی اللہ عنہ اورامیر المؤسنین کے الفاظ استعمال کرنا وراصل اس کوعزت واحر ام وینا ہے اور بیا اسلام کو ڈھائے بیس مدد کرنے کے محرا وق ہے جوموجب فیضب وہلاکت ، محروی وشقاوت اور گرائی محرا وق ہے ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وہلاکت ، محروی وشقاوت اور گرائی واسلام کو اسلام فی جوموجب فیضب وہلاکت ، محروی وشقاوت اور گرائی وضلالت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وہلاکت ، محروی وشقاوت اور گرائی واسلام فیرانی مولود ۲۲ اور اسلام فیرانی مولود ۲۲ اسلام فیرانی مولود ۲۲ اور اسلام فیرانی مولود ۲۰ اسلام فیرانی مولود ۲۰ ۱۰ اسلام فیرانی مولود ۲۰ اور اسلام فیرانی میں مولود ۲۰ اسلام فیرانی مولود ۲۰ اسلام فیرا

متوقی ٢٣١٥ عن عائشة قالت قال رسول الله صلى عليه نبر: ١٢٦٣)عن عائشة قالت قال رسول الله صلى عليه وسلم من وقوصاحب بدعة فقد اعان على هدم الاسلام . ترجر دعشرت عاكش صديقة رضى الله عنها سے روايت ہے حضرت رسول الله صلى وقع من الله عنها جس في كى بدئ كى تعظيم كى رسول الله عليه وللم من ارشاد فر بايا جس في كى بدئ كى تعظيم كى يقيناً اس في اسلام كوم بندم كرف على مددكى - (الحجم الاسط للطمر الى، باب أميم من اسم وقيم)

امام بیمینی (مولود ۳۸۳ ه متونی ۳۵۸ ه) کی شعب الایمان بیمینی (مولود ۳۸۳ ه متونی ۳۵۸ ه) کی شعب الایمان بیمین انسس قبال قبال رسول السله صلی الله علیه و سلم اذامد ح الفاسق غضب الموب و اهنو فه العوش . ترجمه: سیرتاانس رشی الله عند سروایت به حضرت رمول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جب فاس کی تعریف کی جاتی ہو تروردگار کا جلال نیا برجوتا ہوادراس کی وجہ عرش لرنتا ہے۔ (الرابع والثما ثون من شعب الایمان وحوباب فی حفظ اللمان)

## يزيدكوا ميرالمؤمنين كينيه والملكى مزاء

4.6

الخلفاء م ۱۲۱ السواعق الحرقة ص ۱۳۳ شارح بخارى الم بدرالدين على على على رحمة الشعليه (متوثى ۱۸۵۵ مرد عديث شريف هدل كقامتى على ابدى علمه هذه فريش (ميرى امت كى بلاكت قريش كے چنداؤكول كى باتھوں سے ہوگى) كى تشريح كرتے ہوئے قرباتے جي كديزيدان ميں سب سے پہلاؤكا ہے اور اسكے نام كے ساتھ بيدالفاظ كھے جي بودى اور اسكے نام كے ساتھ بيدالفاظ كھے جي بودى ہے جہلاؤكا ہے اور اسكے نام كے ساتھ بيدالفاظ كھے جي بودى ہے جہلائيز بدہائ

اول جیش من امنی یغزون مدینة قیصر مغفور لهم ترجمہ: میری امت کا جو پہلائشکر قیصر کے شہر پر حملہ کرے گاوہ پششا ہوا ہے

#### باب سوم

حديث مديره قيمر كَيْقَيْقَ بَحث ٤٦

ياب سوم

# مديث مديد قيصر كفيق بحث

یزید کے وارے بیل اتا ہے کدوہ فیصر کے شہر تعطیفید پر حملہ

کرتے والے پہلے لئکر بیں شریک تھالہذا وہ صدیت شریف کے مطابق

مغفرت کا مستحق اور بخشا ہوا ہے ،اس بات کو ٹابت کرنے کے لئے سمج

بخار کی شریف کی حدیث پاک ہے استدلال کیا جا تا ہے۔

مطورہ بل بی اسکی علی و تھیتی بحث پر وہلم کی جاتی ہے

صطورہ بل بی اسکی علی و تھیتی بحث پر وہلم کی جاتی ہے

صحح بخاری شریف ج اکتاب الجہاد والسیر باب الیل فی قال

الروم میں ۹۰۹،۰۱۹ میں حدیث پاک ہے (حدیث نیر ۲۹۲۳) عسن ام

حرام انہا سمعت النبی صلی الله علیه وسلم یقول اول

حرام انہا سمعت النبی صلی الله علیه وسلم یقول اول

حرام انہا سمعت النبی صلی الله علیه وسلم یقول اول

حرام انہا میں معن امنی یغزون البحر قداو جبوا قالت ام حوام قلت

سامی الله علیه و سلم اول جیش من امنی یغزون مدینة

صلے الله علیه و سلم اول جیش من امنی یغزون مدینة

قیصر معقود لهم فقلت انا فیهم یا دسول الله؟ قال لا رترجمه:
حفرت ام حرام دخی الله عنها ہے دوایت ہے کہ انہوں نے حفرت نی الله علیہ وارشاد فرماتے ہوئے سنا بیری امت کا جو پہلا الکم صلی الله علیہ وسلم کوارشاد فرماتے ہوئے سنا بیری امت کا جو پہلا لفکر براہ سمندر جہاد کرے اس نے جنت کو واجب کرلیا حضرت ام حرام رضی الله عنها نے عرض کیا: یا دسول الله صلی الله علیہ وسلم ! کیا بیس ان بیس شامل ہوں جفترت ام حرام برضی شامل ہوں؟ آپ نے فرمایا: تم ان بیس شامل ہو، حضرت ام حرام برضی الله عنہ فرماتی جی بیر نی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میری امت کا جو پہلا لفکر قیصر کے شیم پر جملہ کرے گا وہ بخشا ہوا ہے ، بیس نے امت کا جو پہلا لفکر قیصر کے شیم پر محملہ کرے گا وہ بخشا ہوا ہے ، بیس نے عرض کیا ، آبیا بیس ان بیس شامل ہوں بارسول الله صلی الله علیہ والے الله علیہ والله الله و قرض کیا ، آبیا بیس ان بیس شامل ہوں بارسول الله صلی الله علیہ والله کی مدیث نمبر ۱۹۴۳ یہ مدیث نمبر ۱۹۴۳ یہ مدیث نمبر ۱۹۴۳ یہ مدیث نمبر ۱۹۴۳ یہ مدیث نمبر ۱۳۸۳ یہ مدیث نمبر ۱۳۳۳ یہ مدیث نمبر ۱۳۸۳ یہ مدیث نمبر ۱۳۸۳ یہ مدیث نمبر ۱۳۸۳ یہ مدیث نمبر ۱۳۳۳ یہ مدیث نمبر ۱۳۸۳ یہ نمبر ۱۳۳۳ یہ نمبر ۱۳۳ یہ نمبر ۱۳۳ یہ نمبر ۱۳۳۳ یہ نمبر ۱۳۳ یہ نمبر ۱۳۳ یہ نمبر ۱۳۳ یہ نمبر ۱

وْ خَارُ حديث شريف، كتب رجال اوركتب تاريخ مين حق جو في

وی پہندی کے ساتھ بحث و تحقیق کی جائے اور اعمدُ امت کی تشریحات وتصریحات کا مطالعہ کیا جائے تو اس استعدال کا سقم اور بطلان معلوم وآشکار جو جائےگا ، ندکورہ حدیث شریف سے استعدال کرتے ہوئے مغفرت کی بشارت میں بزید کوشریک مان کراس کو بخشا ہوا کہنا گئی آیک وجود کی بناء پرسیح تبیں۔

# صديث شريف كالمهاتوجيه

ال سلسله على محد شين كرام ف صديف ذكور كى ايك توجيد بيريان كى به كد خدكوره بالا صديث شريف على مديد تيمر سه مراوق طنطنيد تيس بلكه محص به جوعهد نبوى بيل روم كا دار الحكومت تما جيرا كدفتح البارى بي صديث فدكور كى شرح ك حت الله كى ايك توجيد بي محى ذكر كى گئ ب: وجوز بعضهم أن المواد بمدينة قيصر المدينة المتى كانت بها يوم قال النبي صلى الله عليه وصلم تلك المقالة وهى حمص و كانت دار مملكته الذذاك . يحض شارس في كباب حمص و كانت دار مملكته الذذاك . يحض شارس في كباب كريمان الدين شيمر عمراده شرب جوني اكرم على الدين المراده شرب مواده شرب اداك والرس وقت والى المرادا الحكومة والدين الكادار الحكومة

قا۔ (فَحَ الباری کتاب الجہادوالسير باب الله في قال الروم)

یو جیداس لئے بھی قابل توجہ ہے کہ بخاری شریف اور خودہ مدیث شریف کی روایت میں شطنطنیہ کا لفظ مذکور نبیس ہے بلکہ صدیدة قیصو کے الفاظ وارد بیں، قیمر، روم کے بادشاد کالقب تھا، وہ بس شیر شیں رہتا اور جو اس کا دارالحکومت تھادی مدید تیمرکامصدات ہوگا ، حدیث شریف کے کھات کے مطابق وہ شیر تھیں ہی ہے ، خلاخت فارد قی شیل ہے ، خلاخت کے مطابق وہ شیر تھیں ہی ہے ، خلاخت کے مطابق وہ شیر تھیں ہی ہے ، خلاخت کاروقی شیل ہے ، خلاخت کے مطابق وہ شیر تھیں ہی ہے ، خلاخت کی فارد تی بیل ہے گئی اللہ عند کی زیر قیادت ایک لفکر مصل کا حاصرہ کیا اور موام الل اسلام نے خت سردی کے موسم میں تعمرت مقداد رشی کاللہ بن ولید رضی اللہ عند، صفرت مقداد رشی کاللہ عند، وحدرت مقداد رشی کاللہ عند، وحدرت مقداد رشی کاللہ عند، اورد کیر سجا یہ کرا گیا گیا گیا گئی ہے ۔ علامہ ابن اشیر (مولود ۵۵ کے واقعات مشرقی مسار الی حمص میں وکرکیا ہے فیلے معافی خابو عبدہ من دور حمص وز لز لت حیطانہم فیسر میں وکیروا اللہ کے مصر وز لز لت حیطانہم فیسر میں وکیروا کی حصص وز لز لت حیطانہم فیسر میں دور حمص وز لز لت حیطانہم فیسر میں وکیروا کی حصص وی کیروا کی حصص وی کو کو کو کو کا کے معافیم فیلے میں دور حمص وز لز لت حیطانہم فیسر میں دور کیسر میں وز لز لت حیطانہم فیسر میں دور کیسر وی فیلو کو کیروا کی کا کھیں میں دور حمص وز لز لت حیطانہم

فتصدعت فكبرواثانية فاصابهم اعظم من ذلك ...... ثم استخلف ابوعبيدة على حصص عبادة بن الصامت . ترجم: حضرت الوعبيد ورض الشعند جب ومثق عد قارع بوئ تو مقام بعلك كراستد مص كي طرف يط.

بيده و زمانه ب كه يزيد بنوز پيدائين جواتها چه چائيكه اس غزوه پش شريك جواجو كونك يزيد كي پيدائش ٢٦ هش جوئى - جيسا كه علامه ابن كثير (مولود ٥ - كه متوثى ١٣ ك - ) كى البداية والتهاية ج٥ص ٢٧ پش ب و صوله ديزيمد بين معاوية في سنة ست و عشرين يترجمه: بزيد بن معاويد كي پيدائش ٢٦ هش جوئى -

ای توجید برایک احتراض وارد ہوتا ہے کہ فدکورہ حدیث شریف ش پہلے مشدر کے فراوہ کا ذکر ہے جس میں صفرت ام حرام رضی اللہ عنہا شریک رمیں ، اس کے بعد مدینہ کھیر کے غزوہ کا ذکر ہے ، اگر مدید کہ قیصر سے مراد جمع ہے تو اس کا ذکر غزوۃ البحرسے پہلے آتا تھا جبکہ حدیث شریف میں ایسانییں ہے۔

حضور پاک صلی الله علیه وملم نے پہلے غزوۃ البحر کا ذکر فر مایا چر

مدید تصریح نوزوہ کا اقرباورہ کہ واقعات کی ترتیب کمی وکر دبیان کے لجاظ ہے ہوتی ہے اور کمی وقوع پذیر ہونے کے لحاظ ہے، لہذا اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ بیز تنیب ذکر وبیان کے اعتبارے ہے، واقعہ کے والما ہونے کے لحاظ ہے نہیں۔

# صديث شريف كي دوسري توجيه

دگرشار جین نے کہا کہ حدیث شریف میں ندکور "مدیسنة قیصو" سے
مراد فسطنطنیہ ہے، کیکن بزید حدیث شریف کی بشارت کا مستحق نہیں قرار
پاتا اس لئے کہ اہل اسلام نے قسطنطنیہ پر مشعدہ مرتبہ حملہ کیا اور حدیث
شریف بیس مغفرت کی بشارت قسطنطنیہ پر صرف پہلی مرتبہ حملہ کرنے
والے نشکر کے لئے ہے، اب یہ حقیق کی جائے کہ مسلما توں نے تسطنطنیہ
پر بہلی بارکس من میں حملہ کیا اور پہلا لئٹکر کونسا ہے؟

## فيطنطنيه يريبالاحمله

قططنيه پر مملد كرف والله كلر معتملق البداية والنهاية ن عص ١٤ ما مس مدخلت سنة التنين وثلاثين وفيها غز امعاوية بلاد الروم حتى بلغ المضيق مضيق القسطنطينية. ترجمة ۳۲ ہے میں حصرت امیر معاویہ رضی اللہ عندتے روم پر حملہ کیا ، معرک سرکرتے رہے بہال تک کر شطاطنے کی تنگ تائے تک تائے گئے۔

الآرئ الكالن ٣٥٥٥ ش إلى تم دخلت سنة الفتين واللاثين قيل في هذه السنة غزامعاوية بن ابي سفيان مضيق القسطنطينية ومعه زوجته عاتكة بنت قرطة وقيل فاختة.

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فتطنطنیہ پر پہلی مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عند نے تملہ کیا ،اس جنگ بیس بزید کے شریک ہوئے کا کمیں وکر ٹیس ساما، البدلیة والنہایة ج6س اس کے مطابق بزید ۲ م بیس بیدا ہوا،اور ۳ساھ میں وہ چے سال کا بچو تھا۔

### فتطنطفيه يردومراحمله

وومرى مرتبه ٢٣ ه يلى مسلمانوں نے دعفرت بسر بن ارطاقا رضى الله عندى قياوت بيس مملكت روم پر تملد كيا اور روم بيل دور تك نكل ك يهال تك كه تطعطنية تك پنجيد البداية والنهاية بي ١٩س ٢٥ ميس بندية فيلات واربعيس فيها غزابسوبن اوطاة بلاد الووم فتوغل فيها حتى بلغ مدينة قسطنطينية وشتى ببلادهم -علامه ابن خلدون يحي تقادمور في في مي اس واقعدكا ذكركيا ب-تاريخ ابن خلدون م مسم م مس بقيم دخل بسرين اوطاة اوضهم سنة ثلاث واربعين ومشى بها وبلغ القسطنطينية - ترجمه: كيم برين ارطاة رشى الشعنة م مسم الل روم كى مرزين من واخل بوك مسلسل طلخ رسيتا آ تكر تسطنطنية في مي ك

#### فتطنطنيه يرتيبراهمله

قسطنطنید پرتیسرا المرسم المرسم المرسم وادالی رخ الکال سماه کو اقعات بی به المرسم و اور به به المرسم و اور به به المرسم و المستند و المستند و خلف المستند و مستوابها و غز ابسو بن ابنی از طاقتی المبحو سماه مسلمان حضرت عبدالرحمان بان خالد بان و لیدرضی اند تنجمات مساتی و وم بی و افغال بوت اور مرسم مرباه بین گذار سادر بسر بن انی ارفاة رضی الله و شمندر کور ربیر بخش کر (الریخ الکال، جسم سم ۲۹) عند سمندر کور ربیر بخش کر الریخ الکال، جسم سم ۲۹)

سنة ست واربعين: في هذه السنة كان مشتى مالك ابن عبدالله بارض الروم وقبل بل كان عبدالرحمن بن خالد بن الموليد .....وفيها انصوف عبدالرحمن بن خالد من بهلادالروم الى حمص و مات ٢٦ه هي منزت الك بن عبدالله رض الله عن ممكنت روم ش ربادر كها كيا بكه حضرت عبدالرحمان بن خالد بن دايدرضي الله عنها رباوراك سال آپ من وايس بوسة اوروصال بن دايدرضي الله عنها رباوراك سال آپ من وايس بوسة اوروصال فراك \_ (الارت ألكال ، ج سم و سه)

قسططنیه پرهمله کرنے والے تیبرے لفکر کے امیر حضرت عبدالرحلٰ بن فالد بن ولیدرضی الشعنجارے، اس تملیکاؤ کر کتب تاریخ کے علاوہ صحاح ستہ کی معتبر کتاب الجہاد صحاح معلوہ صحاح ستہ کی معتبر کتاب الجہاد میں ۱۳۳۹ (صدیث نجر ۱۳۵۱) میں ہے کہ مسلمانوں نے قسططنیہ پرتملہ کیا اور اس جنگ میں حضرت عبدالرحلٰ بن خالد بن ولیدرضی الشرعنجا سید مالار تصحین اسلم ابن عمر ان قال غزو نا من المعدینة فرید القسط خطیدیة و علی الجماعة عبدالرحمن بن خالد بن المولیدة قحمل الله والمولید و المولید و المولید و المولید و المولید والمولید و المولید و الم

رجل على العدوفقال الناس مه مه لااله الاالله يلقى بيديه الى النهاكة فقال ابوايوب انهاانزلت هذه الاية فينا معاشو الانصار لمسانصرالله نبيه صلى الله عليه وسلم واظهر الانصار لمسانصرالله نبيه صلى الله عليه وسلم واظهر الاسلام قلننا هلم نقيم في اموالنا و نصلحها فانزل الله عز وجل وانفقوا في سبيل الله و الاتلقوا بايديكم الى النهلكة ان نقيم في اموالنا ونصلحها وندع الجهاد. قال ابوعموان فلم يؤل ابوايوب ونصلحها وندع الجهاد. قال ابوعموان فلم يؤل ابوايوب يسجماهد في سبيل الله عزوجل حتى دفن بالقسطنطينية برجمه حرال رشي الشعته عند وفن بالقسطنطينية ترجمه حيث طيب وفر مات بين ترجمه حيث طيب وفر مات بين المردن الله عنه الموالات المردن الله الموالات المردن الله الموالات المردن الله الموالات المردن الله المولد والموالية المولد المول

کریم صلی اللہ تھائی علیہ وسلم کی مدوقر مائی اور اسلام کو عالب کردیا تو ہم

نے کہا کہ آ داب اپ مال و جائیدا ویس رہیں اور انہیں درست کریں تو

اللہ تعالیٰ نے تھم نازل فرمایا: '' اور اللہ کی راہ شر بڑی کر وادرا ہے ہاتھوں
خود کو ہلاکت میں نہ ڈالؤ' (سورۃ البقرۃ ۔ ۱۹۹۵) لبقرا اپ ہاتھوں اپ خود کو ہلاکت میں نہ ڈالؤ' (سورۃ البقرۃ ۔ ۱۹۹۵) لبقرا اپ ہاتھوں اپ اس کی اسلام میں مصروف ہوجا کیں اور جہاد کو چھوڑ ویں مصرت الوجرائن کا اصلاح میں مصروف ہوجا کیں اور جہاد کو چھوڑ ویں مصرت الوجرائن کا ایان ہے کہ مصرت الوالوب رضی اللہ عنہ جمیشہ راہ خدا میں جہاد کرتے بیان تک کہ قط خطافیہ میں آ کی۔
دے بیان تک کہ قط خطافیہ میں آ کی تدفیری مبارک عمل میں آئی۔

ندگوره بالانفصیل کے مطابق ۳۳ ھیں حضرت امیر محادیہ رشی اللہ عند کی تیادت میں حملہ کرنے والالشکر پہلا قرار پاتا ہے اور یہی لشکر بخاری شریف کی حدیث پاک بیں وارد مفقرت کی بشارت کا سخت ہے۔ سفن البودا کو دشریف کی روایت سے واضح ہوتا ہے کہ قسط طنیہ پر تملہ کرنے والے لشکر کے سید مالار حضرت عبدوار ممن بین خالدین ولید رضی النہ عہما ہے جن کا وصال ۲۳ ھیا ہے ہیں ہو، جیسا کہ تاریخ کا مل ..... وفيها انصرف عبدالرحمن بن خالد من بلادالروم الى حمص و مات \_ (تارخ كال، جساص ٢٠٩) البداية والنهاية ن المس ٢٠٩ من ٢٠١) البداية والنهاية ن المس ٢٠١ من ٢٠٠ من البحارة السد المغابة في معوفة الصحابة بن آب كاستوصال ١٠٠ من الال النصر الى فسقاه عبدالرحمن مرض فدخل عليه ابن الال النصر الى فسقاه سما في معوفة الصحابة باب العين ) سنن الإوا و تربعين . (اسد الغابة في ععوفة الصحابة باب العين ) سنن الإوا و تربق محاح سديل طور برمعلوم بواكه معزمة عبدالرطن بن خالدرض الشرعنها كى مركروكي طور برمعلوم بواكه معزمة عبدالرطن بن خالدرض الشرعنها كى مركروكي على المس عبدالرطن الشرعنها كى مركروكي على المساوية بالرق عبدالرطن بن خالدرض الشرعنها كى مركروكي على المساوية بالله عبدالرطن الشرعة والمتنوكة بناريخ ومنال من الدوش الشرعة المنالة عبدالرطن الشرعة المنالة عبدالرطن الشرعة المنالة ا

(۱) ساھ (۲) سامھ(۳) سامھ یا ۲ سھان تیوں ملوں میں سے کسی تملیص میزید کی شرکت ٹابت نہیں۔ یزید تسطنطنید کے و نے معرکد میں شریک دہا؟ حدیث شریف ش ذکر قرمائی گئی بخشش کی خوشخری کا مستق بزید ہے یا نہیں؟ اس کو معلوم کرنے کیلئے یہ جا تنا ضروری ہے کہ بزید قسطنطنید کے کو نے معرکد میں اور کس مند میں شریک ہوا ماس سلسلہ میں جارا قوال ہیں:

جهة ابيه معاوية. ترجمه: ٥٠ ه كومسلمان اس غزوه ش قطنطنيه تك پنچ اوراس كا محاصره كئة جب كه يزيد بن معاوسات والد كى جانب سے ان كاسيد مالار تقا۔

- (۳) ۵۲ ه شر الدين يختر فقى دور الدين يختر في الدور الدين الدور الدو
- (٣) حضرت معاويرض الدعنة في ٥٥ هم يزيد كوقط ففيد يرفشكر كثى ك لئي روانه كيا حيما كم الاصحابة في معرفة الصحابة حرف المحاء ذكر من اسمه خالد من باغزى معاوية ابنيه يويد سنة حميس وحمسين في جماعة من الصحابة في البروالسحوحتي اجازه القسط فطينية

وقاتلوا اهل القسطنطينية على بابها.

ان چارا توال میں کسی بھی تول کورائ مان لیا جائے تواس سے رہا ہت نہیں ہونا کہ بزید تسطنطنیہ پر تعلہ کرنے والے پہلے تشکر میں شریک رہا ہو کیونکہ ان سے پہلے قسطنطنیہ پر متعدد جملہ ہو چیکے تھے۔

# كے مترادف ہے۔

#### اليك اهكال اوراسكا جواب

سنن ابودا و دشریق کی روایت معنی ایک سوال بدیدا بوتا یه که حضرت ابوابوپ انساری رضی الله عند کا وصال اس جنگ شی بواجو بزید کی سرکردگی شی ازی گئی جیما که بخاری شریف جاش ۱۵۸ ش ب قال محمود بن الربیع فحد شها قوما فیهم ابوابوب الانتصاری صاحب رسول الله صلی الله علیه و سلم فی غزوته المتی تو فی فیها و یزید بن معاویة علیهم بارض الروم یر جمه بخود بن رفح کمتے بی ش سے بیات اوگول کو بیان کی جن ش سخانی رمول صلی الله علیه و مخرت ابوابوب انساری رضی الله عشای غزوه کموتی پرموجود شخرس ش آپ کا وصال بوااور بزید بن معاویه سرزین روم ش اس الشرک سیسالارتف

سنن ابودا ؤوشریف کی روایت میں حضرت عبدالرحمٰن بن خالد رضی الله عنیما کا ذکر ہے، اس روایت میں بیاجی ذکر ہے کہ حضرت ابو ابوب انصاری رضی اللہ عنہ مسلسل جہاد کرتے رہے یہاں تک کرآ ہے کا

وصبال جواب

اس بے قسطنطنیہ کے معرکہ میں حضرت عبدالرحنی بن خالد رضی اللہ عنہا کوشکل ہے کیاں یہ اللہ عنہا کے نشکر میں بزید کے شریک ہونے کا خیال ہوسکل ہے کیاں یہ خیال اس لئے سیح نبیس کہ حضرت ابوابوب المساری رضی اللہ عنہ کا وصال حضرت عبدالرحلٰ بن خالد رضی اللہ عنہا کے معرکہ میں نبیس ہوا بلکہ حضرت عبدالرحلٰ بن خالد رضی اللہ عنہا نے ۱۳۳ ہے یا ۲۳ ہے میں معرکہ تسطنطنیہ عبدالرحلٰ بن خالد رضی اللہ عنہا نے ۱۳۳ ہے میں آپ کا وصال ہوا ہا سکے بعد بھی قسطنطنیہ پر حملے ہوئے ۔ ۲۳ ہے میں مشیان بن عوف رضی اللہ عنہ بعد بھی قسطنطنیہ پر حملے ہوئے ۔ ۲۳ ہے میں مشیان بن عوف رضی اللہ عنہ کی قیادت میں اور ۲۵ ہے میں بیزید بن معاومہ کی مرکز دگی میں ۔

حضرت ابدایوب انصاری رضی الله عند حضرت عبدالرحلی بن فالدرضی الله عند حضرت عبدالرحلی بن فالدرضی الله عندی الله عندوالے ان دوتوں جملوں میں شریک دے چھڑا ہ ھے کے حموقع برآ ب کا دصال جواء اور بیا ۵ ھیں لشکر بیدی سرکردگی میں تھا ، اور بیدونی لشکر ہے جس کا ذکر بخاری شریف ن اص ۱۵۸ کی روایت میں ہوا۔

سنن ابودا ؤدشریف کی روایت کےمطابق قنطنطنیہ کےمعرکہ

میں حضرت عبدالرحمٰن بین خالدرخی الده عنها کا امیر ہونا۔ ۲۳ ھ یا ۲۳ ھ ایس حضرت میں حضرت الدائی ہیں حضرت الدائی۔ آپ کا وصال فرمانا اور ۳۹ ھ ، ۱۵ ھ کے حملوں میں حضرت الدائی۔ آپ کے وصال فرمانا ، اور ۲۳ ھ ، ۱۵ ھ کے دہناان قمام تضیطات اور آپ کے وصال والے فروہ میں بزید کا شریک رہناان قمام تضیطات اور آپ کے وصال والے فروہ میں بزید کا شریک رہناان قمام تضیطات خات ہوجاتی ہے کہ بزید ۲۳ ھ میں حضرت عبدالرحمٰن بن خالد رضی الدخنیما کے فروہ میں شریک نہیں رہا، اس ہے ثابت ہوچکا کہ فسطنطانیہ کے جس معرکہ میں بزید نے شرکت کی وہ پہلا معرکہ نیس تھا بلکہ فسطنطانیہ برحملے ہو چکا کہ سے بہلے ۲۳ ھ ، ساتھ ، ساتھ ہو چکا کہ اس سے بہلے گئی میں شریک نہیں تھا تو صدیت شریف میں شریک نہیں تھا و صدیت شریف میں شریک نہیں تھا و صدیت شریف میں شریک نہیں تھا دو کا مرکار دوعالم سلی اللہ علیہ وسلم نے سے بہلے نہیں فیاں جیسٹ میں مدینہ قیصر پر تملہ کرنے والا برالشکر بخشا ہوا ہے نہیں فرمایا کے لئیر مالیا کہ جیش میں مدینہ قیصر پر تملہ کرنے والا برالشکر بخشا ہوا ہے بلکہ فرمایا: اول جیش میں خیصر پر تملہ کرنے والا برالشکر بخشا ہوا ہو بلکہ فرمایا: اول جیش میں خیصر پر تملہ کرنے والا برالشکر بخشا ہوا ہے بلکہ فرمایا: اول جیش میں شریعہ قیصر پر تملہ کرنے والا برالشکر بخشا ہوا ہو بلکہ فرمایا: اول جیش میں خیصر پر تملہ کرنے والا برالشکر بخشا ہوا ہوا

# یزید تنطنطنید کے البعد کے معرک میں ہی برضادر غبت شریک فیش ہوا

تاریخ سے سے ابت بورہ ا ہے کہ یزید تططقیہ کے بابعد کے معرکہ بیل بھی برضا ورفیت شریک تیں ہوا بلکہ اپنے والد حضرت امیر معاویہ رضی الشعنہ کی زیردی سے شریک بوا، جیسا کہ تاریخ کائل بیس معاویہ میں معاویہ الفسطنطینیة فی ہل و السنة و قبل سنة خمسین سیر معاویة جیشا کثیف اللی یالادالروم فلغزاة وجعل علیهم سفیان بن عوف و امر ابنه یزید بانفزاة معهم فتاقل واعتل فامسک عدم ابوه فاصاب الناس فی غزاتهم جوع و مرض شدید فانشایز ید یقول

ماان ابالی بسمالاقت بالفرقدونامن حمی ومن جسسوم جسسوعهسم مسسوعهسم الانماط بدیر مرّان عندی ام کلتوم مسررتف عدی ام کلتوم

اے ان مصیبتوں کا اعدازہ ہو عدة القاري ج ۱۰ كتاب الجهادوالسير اورتائ كامل ذكر غزوة القسطنطينية شل ال طرح مذكور بـ

 وردمن الاخبار في التشديد على من اقترض من عرض اخيه المسلم)

یزید نے اپنے والد کے تعم کی نافر مانی کی جو گناہ کیرہ ہے صحت
مند ہونے کے با وجود بیاری کا بہانہ کیا بیجھوٹ اور دروغ کوئی ہے ، بعد
من حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فشم دے کر جانے کا تھم فر مایا تو بادل
ماخواست جنگ میں شریک ہوا ، اس طرح مجودی کی حالت میں نہ چا ہے
ہوئے جہاد میں شریک ہوئے ہے کیا امید کی جائی ہے کہ اس کمل پر
اے تواب حاصل ہوگا ، جیکہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وکم کا ارشاد ہے
مان مان اللہ علیہ وکم کا ارشاد ہے
ہوتے ہیں (صحیح بخاری شریف ،صدیث نمبر: ۱۳۸۹، ۲۵۲۹ ، ۲۸۹۸، ۲۸۹۹،

علامد بدرالدین بینی رحمة الشعلی قرمات بین ای مستسقیة کافت لینزید و حالمه مشهور . ترجمه این یک لئے کیافنیات موکتی ہے؟ جب کراس کا حال مشہور ہے ۔ (عمدة القاري ع ماص ۱۳۳۳)

اگر بھی کہا جائے کہ دافعہ بریدا پی فوشی اور رقبت کے ساتھ الشکر میں شریک ہوا ،وہ صدیث شریف کی رو سے معقرت یافتہ ہے اوسوال سے پیدا ہوتا ہے کہ آیا اس کے مابعد کے گناہ بھی معاف ہو چکے؟ صدیث مدید قیصر کی شرح میں شارجین سیح بخاری علامہ بدرالدین مینی رقمہ اللہ علیہ ،حافظ این چر عسقلائی رقمہ اللہ علیہ (مولود ۲۵ کے متوفی ۸۵۲ھ) اور علامہ تسطلائی رقمہ اللہ علیہ کا کھا کہ معقرت کی خوشجری اس شرط کے ساتھ ہے کہ اس تشکر میں شریک رہے والا معقرت کی خوشجری اس شرط کے ساتھ ہے کہ اس تشکر میں شریک

عدة القارى ق اس ٢٣٢٣ ش بفان قلت قال صلى الله عليه ومسلم في حق هذا الجيش مغفور لهم قلت قيل لا يطرم من دخوله في ذلك العموم ان لا يخرج بدليل خاص اذلا يختلف اهل العلم ان قوله صلى الله عليه وسلم "مغفور لهم" مشروط بان يكونوا من اهل المغفرة حتى لو ارتد واحد مسمن غزاها بعد ذلك لم يدخل في ذلك العموم فدل على ان المراد مغفور لمن وجد شرط المغشرة العموم فدل على ان المراد مغفور لمن وجد شرط المغشرة

فیسه منهم. اگریزیداس شکری شامل ریائی و بعد کے برے اعمال کی وجہ ہے اس عموی بشارت ہے خارج ہوگیا اس لئے کہ علاء امت اس مسئلہ میں منتق بین کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وہلم کا ارشاد مبارک ''ان کی بخشش کردی گئی'' اس شرط کے ساتھ ہے کہ وہ مغفرت کے اتل ہوں جی کہ اگر اس بنگ میں شریک رہنے والوں میں سے کوئی بعد میں اسلام ہے چھر جاتا، مرقد ہوجاتا العیا ذباللہ ، تو وہ اس محوی بعد میں اسلام ہے چھر جاتا، مرقد ہوجاتا العیا ذباللہ ، تو وہ اس محوی بشارت میں وافل نہیں ہوتا ، اس ہمعلوم ہوتا ہے کہ ارشا و مبارک کا بشارت میں وافل نہیں ہوتا ، اس ہمعلوم ہوتا ہے کہ ارشا و مبارک کا بخشش ہے جس میں معفرت کی شرط پائی جائے۔ (عمدة القاری ج واللہ میں معفوت کی شرط پائی جائے۔ (عمدة القاری ج واللہ میں)

یز بیدگی جماعت کرنے والوں سے آیک موالی! برزید کی جماعت کرنے والے جو تسطنطنید کے معرکہ کے پہلے لشکر بیس اس کے شریک ہونے کا دعوی کرکے اسے مغفرت یافتہ اور جنتی ٹابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ حقائق سامنے آ چکے کہ وہ پہلے لشکر میں شریکے میمیل تھا تو کیا وہ اس پر کماب وسقت کی کوئی ولیل لا سکتے ہیں کہاس نے اس کے بعد جو تقین جرائم اور سیاہ کرتوت کے ہیں جس کی تفصیلات آغاز کتاب میں گذر چکی، وہ سب کے سب گناہ نہ کورہ معرکہ میں شرکت کی وجہ ہے معاف ہو چکے اس کی عنداللہ کوئی باز پرس نہ ہوگی؟

حالاتكدا تمال خيرانجام ديية بين اس طرح كى اوريمى بشارتي احاديث شريف من وارد بين جيسا كرشن اين ماجه باب ماجاء في خسل المست ۵ الشي حديث ثر الا ۱۳۵ عن على قال لمست ۵ الله صلى الله عليه و صلم من غسل مينا و كفنه و حسله و حسله و صلى عليه و الم يفش عليه ما رأى خرج من خطيبت من من يوم و للا المه المه . ترجمه: سيدناعلى رضى الله عند و الم يفش عليه ما رأى خرج من خطيبت من يوم و للا المه المه . ترجمه: سيدناعلى رضى الله عند و الما يوم و للا تله المه . ترجمه: سيدناعلى رضى الله عند و الما يوم و للا تله المه . ترجمه: سيدناعلى رضى الله عند و الما يوم و للا تله المه . ترجمه: سيدناعلى رضى الله عند و الما يوم و للا تله المه . ترجمه: سيدناعلى رضى الله عند و الما يوم و للا تله المه . ترجمه المن المن المناول الله عند و المناول الله عنه و المناول الله و الله و المناول الله و المناول الله و المناول الله و الله و المناول الله و المناول الله و الله و المناول الله و الله

اسی طرح تج کرنے والے کے بارے میں ارشاد نیوی ہے ،سید ناابو ہر یہ ورضی اللہ عند ہے روایت ہے ، قرباتے ہیں سسمعت المنبی صلی اللہ علیه وسلم یقول من حج لله فلم یوفث ولم یفستی رجع محیوم ولدته امه ترجمہ: میں نے معزت نی اکرم صلی الله علیہ وسلم ہے ارشاد فرماتے ہوئے سنا: جس نے جج کیا اور فیش کوئی اللہ علیہ کیا ور براعمل نیس کیا وہ اس دان کی طرح اون جس دن اس کی مال نے اے جمع می اور براعمل نیس کیا وہ اس دن کی طرح اون اس کی مال نے اے جمع می بخاری شریف جارای شریف کا باب فضل الی البرورس ۲۰۱۱ ( محیم بخاری شریف کا باب فضل الی البرورس ۲۰۱۱)

تیزی مسلم شریف شرروایت ب (مدیث تبر ۲۹۸۳) عسن ابسی هویوة قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم کافل المتیم له او لغیره انا وهو کهانین فی الجنه و اشار مالک بالسبابة و الموسطی. ترجمه: سیدنا ابو بریده رضی الندعنه سدوایت بحضرت رسول الشصلی علیه و کلم نے ارشاد قربایا: این طور پر پتیم کی ذمه وارک لینے والا یا ووسرے کیلے قیل یتے والا ، ش اورود جنت می ان ووالگیول کی طرح ریال گے، امام الک رحمة الشعلیه نے شہادت کی ان ووالگیول کی طرح ریال گے، امام الک رحمة الشعلیه نے شہادت کی

انگل اور درمیانی انگل سے اشارہ کیا۔ (صحیح مسلم شریف ، کتاب الزمدج علی اور درمیانی انگل سے اشارہ کیا۔ (صحیح مسلم شریف ، کتاب الزمدج علی ایک روایتن ملتی ہیں جس میں بخشش ومغفرت کی بیٹارٹی وارد ہیں۔

کی بخشش ، دوز ڑ سے چھٹکارے کی خوشجر یوں کا مطلب سے ہے کہ کوئی
کی بخشش ، دوز ڑ سے چھٹکارے کی خوشجر یوں کا مطلب سے ہے کہ کوئی
شخص ان نہ کورہ اٹھال کو انجام وینے کے بعد فرض تماز ترک کرد ہے ،
شراب پی لے، چوری کرے، کی پڑھم کرے، کی کواذیت پہنچائے ، کی
کوقل کرے تب بھی اس کے سابقہ نیک عمل کی وجہ بعدوالے تمام
کنا ہول کی بخشش ہوجا نیگی ؟ دونیس' بلکہ ان اٹھال حسنہ کی وجہ
پہلے والے گناہ معاف ہوتے ہیں ، پہلے کے اٹھال کی وجہ بعدوالے گناہ
معاف نہیں ہو تھے ،ورنہ یہ کہنا پڑے گا کہ جس شخص نے نج کیا یامیت کو
خسل دیا یا بیتم کی پرورش کی ذمہ داری کی وہ شخص اگر فرض نماز ترک
کردے ، شراب پی لے ، چوری کرے ، کمی پڑھلم کرے ، کسی کواذیت
کردے ، شراب پی لے ، چوری کرے ، کمی پڑھلم کرے ، کسی کواذیت
کران نے نہ کورہ اٹھال خم کرکہ لئے ، طالا تکہ اس طرح کی بات کوئی بھی

صاحب عقل سلیم نہیں کہ یہ سکتا ، یہ خیال خام کے علاوہ اور کیا ہوسکتا ہے۔ اگر اس نظریہ کوسیح قرار ویا جائے تو معاشر قطم واستیداد سے ضائی نہیں رہ سکتا ۔

#### خلاصة بحثث

الحاصل محدثین کرام میحدیث شرایف: اول جیس من امنی یه بغزون مدینه قیصو مغفو دلهم میری امت کاجو پہلائشکر قیصر کے شہر پرحملہ کرے گاوہ بغشا ہوا ہے ، کی متعدوتو جیہات بیان کی میں ، ایک توجید بیدیوں کی ہیں ، ایک توجید بیدیوں کی ہیں ، ایک عبد بنوی میں دوم کا دار انحکومت تی جیسا کہ فتح البار کی میں صدیث نہ کور کی عبد بنوی میں روم کا دار انحکومت تی جیسا کہ فتح البار کی میں صدیث نہ کور کی شرح کے تحت نہ کور ہے اور بیش ہوا تی ، ویگر شار جین کے بقول اگر اس سے جسب کہ بزیر بیدا بھی نہیں ہوا تی ، ویگر شار جین کے بقول اگر اس سے قسطنطنیہ بی مراد لیا جائے تب بھی صدیث شریف میں وارد مغفرت کی بشارت کا وہ متحق نہیں۔ کیونکہ تسطنطنیہ کے پہلے معرکہ میں بزید کی بشارت کا وہ متحق نہیں ، جبکہ تسطنطنیہ بی پہلا تملہ کی ایک معرکہ میں بزید کی رضی اللہ عند نے کیا ، دوسر احملہ سے میں معاویہ بھی اللہ عند نے کیا ، دوسر احملہ ساتھ ہے میں معطرت بسر بن ارطا قارفنی اللہ عند نے کیا ، دوسر احملہ ساتھ ہے میں معطرت بسر بن ارطا قارفنی اللہ عند نے کیا ، دوسر احملہ ساتھ ہے میں معطرت بسر بن ارطا قارفنی اللہ عند نے کیا ، دوسر احملہ ساتھ ہے میں معطرت بسر بن ارطا قارفنی اللہ عند نے کیا ، دوسر احملہ ساتھ ہے میں معطرت بسر بن ارطا قارفنی اللہ عند نے کیا ، دوسر احملہ ساتھ ہے میں معطرت بسر بن ارطا قارفنی اللہ عند نے کیا ، دوسر احملہ ساتھ ہے میں معطرت بسر بن ارطا قارفنی اللہ عند نے کیا ، دوسر احملہ ساتھ ہے میں معلوب

عنہ نے کیااور تیسر اتعلد سام یے یالا مہیے ہیں حضرت عیدالرحمٰن بن خالد

بن ولید رضی اللہ عنجمانے کیا ، ان ابتدائی تین حلول میں بزید شریک تہیں

ہوا ، بزید کی قسطنیہ کے معرکہ میں شریک رہنے ہے متعلق کتب ٹاریخ

میں چاراتو ال ہیں ۲۹ ہے ، ۵ ھے ۵۲ ھاور ۵۵ ھے۔ ذرکورہ چاراتو ال میں

ہیں چاراتو ال ہیں ۲۹ ہے ، ۵ ھے ۵۲ ھاور ۵۵ ھے۔ ذرکورہ چاراتو ال میں

ہیں جی تھی تول کو قابل ترجیح قرار دیا جائے تو بزید قسطنطنیہ کے پہلے

معرکہ میں شریک ہونے والانہیں قرار پاسکتا ، کیونکہ حسب صراحت بالا

معرکہ میں شریک ہونے والانہیں قرار پاسکتا ، کیونکہ حسب صراحت بالا

معرکہ میں شریک ہونے والانہیں ترار پاسکتا ، کیونکہ حسب صراحت بالا

مدیث شریف میں وارد مغفرت ویشارت کا متحق نہیں ۔ و بساالسلسہ

مدیث شریف میں وارد مغفرت ویشارت کا متحق نہیں ۔ و بساالسلسہ

المتو فیق .

الله تعالى افى اورائي صبيب ياك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كل محبت على الله عليه والله وسحاب كل محبت عن الله الله عليات المست كل محبت والفت سن محور قربائي وين اور صالحين امت كل محبت والفت سن محور قربائي وين وايمان كو برشم كفتول محفوظ ومامون و كله اورتا وم زيست كماب وسنت بر جلني كي قوين مرحمت فربائي المين صلى الله عليه واله و صحبه اجمعين آمين بجاله ميد المهو سلين صلى الله عليه واله و صحبه اجمعين

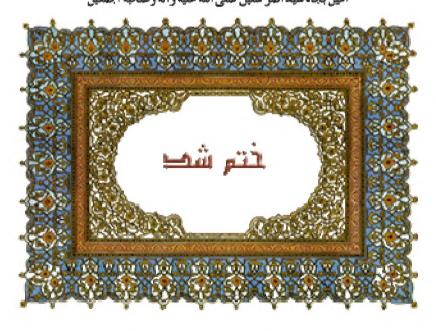